



برگزیسترکیکی کارپانستان کارپانست

archive org/details/@zohaibhasanattari

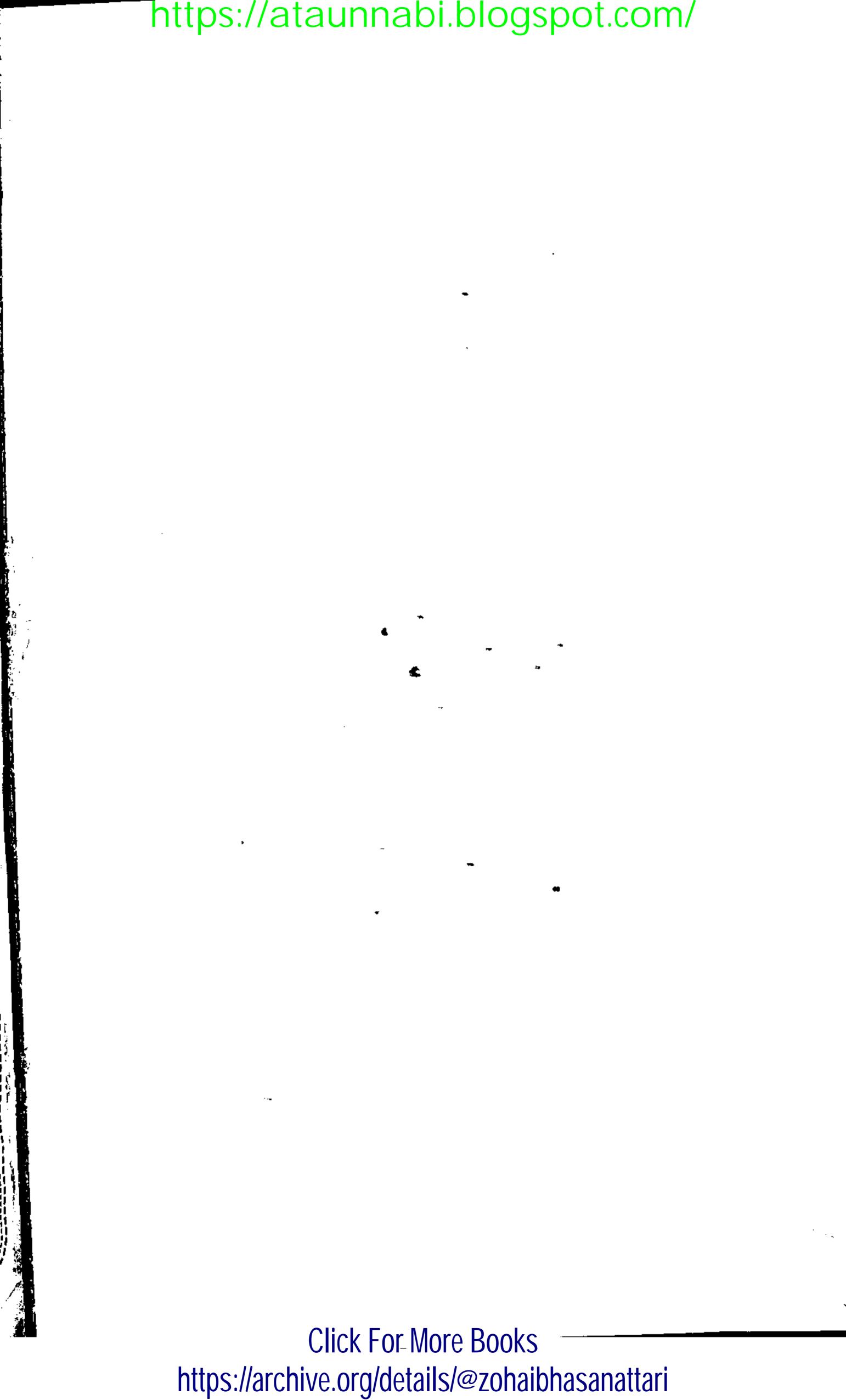









ps://ataunnabi.bl

جمله حقوق محفوظ ہیں السيدنا مسركون اكبرضى الثدنعالي عنه شخ الحديث حضرت على احمر سنديلوي سنی شیعه کتب کی روشی میں يروف ريدنگ محمر شهباز بجوري أصف صديق برنظرز لا مور بإراول جون 2012ء چو مدرى غلام رسول ١٢ شخ بخش رو دُلا جور 37112941-042 فيصل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111 E-mail: miliat\_publication@yahoo.com مراز دوكان نمبر 5 مكسنتر نيواردوباز ارلا بور مراز دوكان نمبر 5 مكسنتر نيواردوباز ارلا بور دون 042-37239200 نيس 042-37239200 ليوسف ماركيب غزني سشريت اردو بإزاراا بهور

فوك 042-37124354 ينز 042-37352795

Click For More Books



## النيث ال

اولا: فقیرانی اس حقیرکوشش کو بڑے خلوص کے ساتھ باعث تخلیق کا نات امام الانبیاء والمسلین، خاتم النبین مطابقہ کے نام نامی سے منسوب کرتا ہے ، جن کی تعلیم و تربیت نے سیدناصد بق اکبر دائی کوشنے الصحاب، افضل البشر بعدالانبیاء اور خلیفہ بلافصل بنایا۔

ثانیاً: حضرت سیدی ومرشدی محدث اعظم پاکتان علامہ مولانا ابوالفصنل محدمر داراحمہ چشتی فیصل آبادی میشنی کی طرف منسوب کرتا ہوں جن کے چرہ کی زیارت نے میرے دل کی سیابی کودور کرکے روشن کردیا جس سے مجھے حضور سرورانبیاء علیقائی الله کادین پڑھنے اور بھے کا شوق پیدا ہوا، اورائی مجالس و خطابات سننے سے مجھے اللہ تعالی ، رسول الله بین کی معاملہ میں ' و تبتل بین کے معاملہ میں ' و تبتل الله تبتیلا'' کی تفیر خوب سمجھادی۔

تالتا: اپنے اساتذہ گرامی قدرعلم وضل کے درخشندہ ستاروں کی طرف منسوب کرتا ہوں جن کے سامنے زانو نے تلمذ طے کرنے سے مجھے اسلام کی سمجھ حاصل ہوئی۔

رابعا: اپنے ان سینکڑوں اساتذہ کے نام منسوب کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتاد کر کے علوم اسلامیہ کے پڑھنے پڑھانے اور اور ادوو ظائف کی اجازت دیں۔

خاصطا: اپنے ان ہزاروں اساتذہ کے نام منسوب کرتا ہوں جن کی کتب پڑھ کر مجھے دین وونیا کے معاملات میں بچھ نہ بچھ راہنمائی ملی۔

**سادساً**:ان کتب خانول ،مالکول،ملازمول اورفٹ پاتھ پر پرانی کتب فروخت کرنے والول کے نام منسوب کرتا ہوں، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مجھے سے دامول نادرونایاب کتب فراہم کیں بالخضوص جناب ابراہیم شاہ لاہور ، جناب محمد صن لا ہور، جناب محدانور لا ہور، جناب صدیقی لا ہور، قاری عبدالباقی اکوڑا خٹک نے مجھے سے بہت تعاون کیا۔

سابعاً: ان احباب کے نام جنہوں نے اپنی اور دوسرے مصنفین کی لکھی ہوئی مفيدكت مجھے بطور عظيہ عنايت فرمائيں۔

فا منا: ان مخفقین کے نام منسوب کرتا ہوں جن کے شوق مطالعہ اور تحقیق نے ميرے ذوق وشوق مطالعہ وتحقيق كومزيدمحرك كرديا\_

تاسعاً: ان مخالفین کے نام جنہوں سنے مجھ پر انہام لگائے ،اللہ کے فضل وکرم سے میں نے ان کے الزامان کی طرف توجہ نہ دی بلکہ اپن تعلیم وقعلم میں مصروف رہا، جبکہ بیت الله شریف کاطواف کرنے کے دوران ان کے کیے دعا کی مولی کریم تو گواہ رہ جنہوں نے بھے پر کسی قتم کی زیادتی کی میں نے انہیں معاف کردیاتو بھی معاف کردے اورجن پر مجھ سے زیادتی ہوگئ ہوتو انہیں تو فیق دے کہ وہ مجھے معاف کردیں۔

> خويدم ألعلم الشريف على احمد سنديلوي غفرالله

جامعه بجويرييهم كزمعارف اولياء داتا دريارلا بهور ٣٠٠ جمادي الاولى مسهراه بمطابق ممكن ١١٠١ء قبل ازنماز مغرب











| صفحةمبر | فهرست عنوانات                        | تمبرشار |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 21      | عرض حال                              | 1       |
| . 25    | نام، کنیت ، لقب                      | ۲       |
| 25      | والدكانام وكنيت                      | *       |
| 25      | والده كانام وكنيت                    | ~       |
| 25      | والدكاوالده سے خاندانی رشته          | 8       |
| 25      | سلسلهءنسب                            | 4       |
| 26      | رسول الله مضاعية المست تعلق          | 4       |
| 26      | والدماجد كامعاشره ميس مقام           | ٨       |
| 26      | قبول اسلام بمرمبارک                  | 9       |
| 27      | حضرت صديق اكبر طالفية كى والده ماجده | 10      |
| 27      | حضرت صديق اكبر والثينة كى ولادت      |         |
| 28      | لقب عتيق وصديق كي وجه تسميه          | 11      |
| - 28    | پېښه پېلاسفر                         | الم الم |

| •  |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R  |                                                                    | دورجابليت مين مرتبه ومقام                | ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                    | علم الإنساب ،شعر گوئی                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                    | فطرت سيبمه                               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <u>.                                     </u>                      | دورجاہلیت میں سنت ابرا ہیمی یمل          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | _ <del></del> _                                                    | رسول الله منظينية كخلق ير                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                    | بجین کے دوست                             | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                    | ·                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | -                                                                  | اسلام کے بعد                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | -                                                                  | قبول اسلام                               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | -                                                                  | اولیت اسلام کی روایات میں اختلاف اورتطیق | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | +                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | +                                                                  | اسلام میں سب سے پہلی گھریلومبحد          | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | +                                                                  |                                          | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | -                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 | +                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | +                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | ,                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | ,                                                                  | قعهء بجرت قرآن كريم ميں                  | 19 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | 8                                                                  | فی شبهات اوران کے جوابات                 | اس لجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 9<br>9<br>31<br>31<br>32<br>32<br>32     | علم الانساب، شعرگوئی و فطرت سلیمہ و فطرت سلیمہ و فطرت سلیمہ و دور جاہلیت میں سنت ابرا ہمیں پر عمل اللہ میں ہوئی کے دور سے بہت کے دور سے تعلق کے د | الم المان المراق المرا |

|    | 7. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    |       |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|
| 42 | شیعوں کے گھر کی گوائن                                       | MA    |
| 43 | ابو بكرصديق كالقب رسول الله يضينية في ديا                   | popo" |
| 43 | حضرت علی طالفنهٔ کے مزد دیک بھی صدیق ابو بکر طالفنهٔ ہی تنص | mh    |
| 44 | صدیق اکبر طالفنو ساوات کے نانا                              | 20    |
|    | امام جعفرصادق عَليائِلا كے نزو كي حضرت ابو بكر مِثَالِمَةُ  | ۳Y    |
| 44 | ہی صدیق ہیں                                                 |       |
| 45 | خلفاء ثلاثه رسول الله مطفي ويلكم كان آئكم اوردل بي          | ٣2    |
| 46 | دین کے لیے آنکھ اور کان                                     | PA.   |
| 46 | صحابہ میں صدیق کے لقب سے مشہور تھے                          | ۳٩    |
|    | حضرت على طالفية كيزوك حضرت ابوبكرصديق طالفية انضل           | ۴.    |
| 47 | امت ہیں                                                     |       |
| 48 | حضرت على والنفية كوسيده فاطمه والنفية سي شادى كامشوره       | ۲     |
| 48 | حضرت فاطمه والنفئ كے جہيز كى خريدارى                        | 77    |
| 48 | بنی رسول الله مضافظة كے نكاح میں                            | سهما  |
| 48 | حضرت علی دلائفۂ کی آپ سے عقیدت                              | רילה  |
| 48 | الله تعالى كى معيت                                          | 2     |
| 49 | خلفاء ثلاثہ کے حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات  | ۳۲    |
|    | حضرت صديق والغنظ اورفاروق والنفظ كى خلافت متصله             | 1/2   |
| 50 | کی پیشین کوئی                                               |       |

|           | 8                  |                                                               |            |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <u>50</u> | T                  | ٨٨ حضرت على مثلاثين كوخلافت كى خوابهش نهقى                    | _          |
| 50        | +                  | مم حضرت على مطفع يقيدًا حضرت ابو بكر صديق والنائز كي خلافت پر |            |
| 51        |                    | بوجه خدانی فیصله کے راضی تھے                                  | _          |
|           | -                  | ۵۰ خلافت گدلایانی اورگلو گیرکرنے ولالقمہ ہے                   | •          |
|           | +                  | ۵ حضرت علی دالفنهٔ کی حضرت ابو بکر دالفنهٔ کے ہاتھ پر         | '          |
| 53        |                    | برضاؤرغبت ببعت                                                |            |
| 53        | -+                 | ع جھے چھوڑ دو                                                 | , *        |
|           | -                  | م حضرت على والنيئ خلافت قبول كرنے برراضي نه تھے               | ۶ <b>۳</b> |
| 5.        | 4                  | انبیں اس پرمجبور کیا گیا                                      |            |
| -         | 5                  | حضرت على والنفيذ اور حضرت زبير والنفية كامشوره                | 0r         |
| -         | 1                  |                                                               | 00 -       |
|           | 56                 | سے بیعت                                                       |            |
| -         | <del>.</del><br>57 | حضرت علی وظائفت نے حضرت سفیان کی مذمت کی                      | 24         |
|           | 58                 | صحابہ کرام من النبی کے مشوروں میں اللہ تعالی کی رضائقی        | ۵۷         |
|           | 60                 | مرمدین کے سواسب نے بیعت کی                                    | ۵۸         |
|           |                    | مرمدین کے خلاف جہاد کے مشوروں میں حضرت علی طالغید             | e 09       |
|           | 60                 | لی شرکت                                                       | <u>'</u>   |
| -         | 61                 | حضرت علی را النیز نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا                  | 4.         |
| 1         |                    | حضرت على والتعنز نے حضرت ابو بكر والتين كى خلافت پر نماز ميں  | 11         |
| 1         | 62                 | ان کی امامت سے دلیل قائم کی                                   |            |

Click For More Books

|    | حضرت علی طالفیٰ نے حضرت ابو بکر طالفیٰ کے بیجھے نمازوں کاسلسلہ | 44       |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|
| 63 | مجمعی منقطع نہیں کیا ۔                                         |          |
| 63 | ایک شبه اوراس کا جواب                                          | 42       |
| 65 | حضرت على والنفية كالبنافيصله كن بيان                           | 46       |
| 67 | كياغد مرخم مين حضرت على والنينؤ كي خلافت كي وصيت كي تقى        | 74       |
| 70 | ائمہ اہل بیت کے نزدیک حدیث ''من کنت مولاہ'' کے معنی            | 44       |
| 71 | غلط استدالال                                                   | 44       |
| 71 | (۱) مولی کے معنی کی تشریح                                      | ٧٨       |
| 72 | (۲) قابل توجه امر                                              | 79       |
| 72 | (۳) قرینه مؤید                                                 | 4        |
| 73 | (۳) قرآن میں مولی کامعنی                                       | ۷1       |
| 73 | (۵) نتیجه (۲) مدیث هوولی کل مومن                               | · 28     |
| 74 | اثر سيدنا فاروق أعظم طالتين                                    | ۷۳       |
| 75 | خلافت كامعيار مابين المستند والالتثنيع                         | ٧٢       |
|    | اگرمیری خلافت کا کوئی عہدلیا گیا ہوتا تو بی ابو برصدیق طالفیا  | ۷۵       |
| 76 | کومنبر کی ایک سیرهی پر بھی چڑھنے نہ دیتا                       |          |
| 76 | جے رسول الله مضافظة في آ كے كيا، اسے يتحصے كرنے والاكون؟       | <b>4</b> |
|    | حضرت ابوبكر وللتفؤ سي حضرت على والثفؤ كاروايت لينااور          | 44       |
| 77 | اسکی تقید بین کرنا                                             | ' '1     |

باغ فدك كي حقيقت -78. طعن فدك كاجواب 49 78 ازواج مطهرات نے مطالبہء میراث ترک کردیا ۸٠ 81 كياسيده فاطمه والني معرت ابوبكر والنيئ يرناراض موكيس؟ M 83 أيك شيداوراس كاجواب ۸r 84 حضربت فاطمه والنيئ فيحان ومحرت الوبكر والنيئ كي فيصله يرراضي ۸٣ بوكرخدا كوكواه بنابا 86 حضرت فاطمه والفيئا حضرت عمر والنفؤ يسيم واصي تقيل ۸۳ 89 ۸۵ أأقتذاءلي 89 حضرت صدیق اکبرنے این تمام جائیداد حضرت فاطمہ کوپیش کردی 90 حضرت ابوبكرصد يق كواسية رشته دارول كى بنسبت آل محرس فيكى كرنازياده محبوب نقله 90 الل بيت من رسول الله مطفيقة كالحاظ ركهو ۸۸ 91 حضرت ابوبكر طالفي في اين بيوى كوحضرت فاطمه وظافيا كى خدمت 19 کے لیے بھیجا 91 سیدہ کی وفات کے وفت صرف جضرت ابوبکر کی بیوی یاس تقی 91 حصرت على والنفيظ اور حضرت صديق اكبر والنفيظ كى بيوى ن 91 سيده کونسل ديا 92

https://ataunnabi.blogspot.com

| 95   | حضرت على والتعنز نے سیدہ فاطمہ والنفز کو کسل حضرت صدیق اکبر                |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | طالفیٰ کی بیوی اساء ہے دلوایا                                              | 93  |
| 91-  | میہ غلط ہے کہ سیدہ فاطمہ خ <sup>الغ</sup> فیا کی وفات کاعلم چندا فرادکوہوا | 94  |
| 914  | حضرت ابو بمرصد بق رابنائن سیدہ فاطمہ رابنی کی بیار پرسی کے لیے             |     |
|      | ان کے گھرتشریف لے گئے                                                      | 95  |
| 90   | حضرت سیدہ عائشہ زائنینا ،سیدہ فاطمہ زائنینا کی بیار برس کے لیے             |     |
|      | ان کے گھرگئیں                                                              | 96  |
| 94   | حضرت سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ ابو بکرصدیق نے پڑھائی                        | 96  |
| 9८   | حضرت صديق اكبر طالفين قرآن كى نظر ميں                                      | 98  |
| 91   | صديق اكبر طالفينؤرسول الله مطيئيكية كى نظر مين                             | 99  |
| 99   | سوائے ابو بکر والنیز کے ہم نے سب کے احسان کابدلہ اتار دیا ہے               | 100 |
| 100  | صاحب تماز اورصاحب حوض                                                      | 100 |
| 1+1  | قربانیوں میں سب ہے آگے                                                     | 100 |
| 1+1  | امت پرسب سے زیادہ مہربان                                                   | 101 |
| 1+1- | صديق اكبر بزبان حضرت على والفينا                                           | 101 |
| 1+14 | ابو بكر والتغير كى مخالفت سے مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے                    | 101 |
| 1-0  | میری محبت اور ابو بکروعمر دانتی نها کا بغض کسی مومن کے دل میں              |     |
|      | جمع نہیں ہو سکتے                                                           | 101 |
| 1+4  | ہدایت کے امام اور اسلام کے سردار                                           | 102 |

| _        |     |                                                  |                                                                   | TIME   |
|----------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| { <      | 12  | 2                                                |                                                                   |        |
| <u>~</u> |     |                                                  | الوبكروعمر والتلاثين الله والله والله والله والله الله والله الله | 1-4    |
| 10       | 03  |                                                  | ہوئے دنیا ہے تشریف لے گئے                                         |        |
|          |     | <u> </u>                                         | حضرت صدیق و فاروق والغنم کر بیوالوں پر ائمہ اہل ہیں۔              | 1•٨    |
| 1        | 03  |                                                  | کی شدید ناراضگی اور آن سے براُت کا اعلان                          |        |
| 1        | 04  |                                                  | ہمیں ہارے حق سے نہ بروھاؤ                                         | 1+9    |
| 1        | 04  |                                                  | حضرت ابوبكر وعمر رشافينا كامقام حضرت على والغينا كى نظر ميں       | 11+    |
|          | 108 |                                                  | پیرسیداخر حسین شاه علی پورسیدان کافتوی                            | 111    |
|          |     | <del>                                     </del> | فتوی! کیاحضرت علی طالعین کوشیخین پرفضیلت دینے والے کے             | 111    |
|          | 110 |                                                  | لیکھے نماز ہوجاتی ہے یانبیں؟۔                                     |        |
|          |     | +                                                | فتوی!حضرت معاویه کوبرا کہنچاورگالیاں دینے والے کے                 | 111    |
|          |     |                                                  | ييچيے تماز جائز ہے یانہیں؟                                        |        |
| -        |     | +                                                | مؤمن کی زندگی سیدناصدیق اکبردالنی کے ارشادات                      | 1117   |
|          | 136 |                                                  | کی روشنی میں                                                      |        |
| t        | 136 |                                                  | مختصر حالات زندگی                                                 | 110    |
| •        | 136 | 5                                                | بيدائش ،القابات اورحليه مبارك                                     | 117    |
| ŀ        | 137 | 1                                                | بل ازاسلام ،فدائيانه محبت                                         |        |
|          | 13' |                                                  | ئپ کے اصول وفروع صحانی                                            | 1 111  |
|          | 13  |                                                  | غازخلافت ،مدت خلافت ،عمر، تاریخ وصال                              | 119    |
| ÷        | 13  | 8                                                | شادات وخطبات وصيتيں اور مكتوبات                                   | ۱۲۰ ار |
|          |     | <u> </u>                                         |                                                                   |        |

Click For More Books

| 139 | فسادزبان ودل                                        | 111  |
|-----|-----------------------------------------------------|------|
| 139 | قبرمیں بلاخرج جانے والا                             | irr  |
| 139 | تین چیزیں تین چیزوں سے حاصل نہیں ہوتیں              | 124  |
| 140 | تين محبوب كام                                       | ITM  |
| 140 | چار چیزوں کی تحکیل<br>جارچیزوں کی تحکیل             | 110  |
| 140 | پایج تاریکیاں اور پانچ چراغ                         | 124  |
| 141 | محاصر ہے میں                                        | 11/2 |
| 141 | کون کس طرف بلاتا ہے؟                                | IFA  |
| 141 | كس كاجواب كيارنگ لائے گا؟                           | 119  |
| 142 | بخیل سات سزاؤں میں ہے کسی ایک میں ضرور مبتلا ہوگا   | 114  |
| 143 | آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہیں                     | 11"1 |
| 144 | بندول کی قشمیں اورائلی علاما تیں                    | 177  |
| 144 | علامات اورنشانیاں                                   | 1944 |
| -   | مصیبتوں اور آفات سے نجات اور مقربین ومتقین کے درجات | ١٣٦٠ |
| 145 | تك كيبي بيني سكت بين؟                               |      |
| 146 | زندہ بہنست مردہ کے نئی چیز کازیادہ مختاج ہے         | 120  |
| 147 | خطبات                                               | 124  |
| 147 | میں تم ہے بہتر نہیں                                 | 112  |
| 147 | اجهانی و برانی د مکھ کرتمہارا کردار کیا ہونا جا ہے  | IMA. |

| 3 14 |                                                         |       |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 148  | سچائی اور خیانت                                         | 11-9  |
| 148  | كمزور توى اور طاقتور كمزور                              | ۰۸۱۱  |
| 149  | الله تعالی ذلت ہے ہمکنار کرتا ہے                        | 1141  |
| 149  | عام مصيبتوں كانزول "                                    | ויִיר |
| 150  | اصل اطاعت الله تعالى اوررسول الله منطق عليه كل ہے       | ١٣٣   |
| 150  | نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ                                  | الدلد |
| 151  | حسین اورخوبصورت چبرے کہاں گئے ·                         | ۱۳۵   |
| 151  | سچی بات سے ہے۔<br>ایک بات سے ہے۔                        | 14    |
| 151  | الله سے ڈریتے رہو                                       | 102   |
| 152  | تهماری جانیں گروی ہیں                                   | IM    |
|      | تمهاري عمرالله كے كام ميں گذرجائے اورختم ہوجائے تو ايبا | 16.4  |
| 153  | ضرور کرو                                                |       |
| 154  | فقروفا قه اور تنگدستی میں بھی                           | 10.   |
|      | عبادت وطاعت میں بااخلاص رہو گے تووفا شعار بندے بن       | 101   |
| 154  | جاؤ گے                                                  |       |
| 154  | فرائض وذمه داريول كوبوراكرو                             | 101   |
| 155  | فقروفاقه ميں اپنے بزرگوں كاطريقه اختيار كرو             | 101   |
| 155  | بهلے لوگوں میں غور وفکر کرو وہ کہاں ہیں؟                | 100   |
| 155  | كهال بين بادشاه وسلاطين                                 | 100   |

Click For More Books

| 1:  |                                                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 155 | وہ خود بھی بھلادیئے گئے اوران کے تذکرے بھی          | 164 |
| 156 | کہاں ہیں تمہارے دوست احباب اور بھائی                | 104 |
| 156 | الله تعالى كى كسى كے ساتھ قرابت ورشته دارى نہيں     | 101 |
|     | سب سے بری خیرجس کے بعد کوئی خیر ہیں اورسب سے برا شر | 169 |
| 157 | جس کے بعد کوئی شرمیں ہے                             |     |
| 157 | کوئی بھلائی نہیں                                    | 14+ |
| 158 | دنیا کے طوفانوں میں تیرنے والے کی خبرہیں            | IYI |
| 158 | اليخ جانشين كووصيت                                  | 171 |
| 158 | ہر کام وقت پر                                       | 141 |
| 159 | فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں                       | 7   |
| 159 | حق وصدافت کی بیروی کے سبب نیکیاں بھاری ہوں گ        | 176 |
| 160 | مين اس قابل كبان؟                                   | 177 |
| 160 | ایمان خوف وامید کے درمیان                           | 172 |
| 161 | سب چیزوں سے عزیز موت                                | IYA |
| 161 | سب چیزوں سے ناپندیدہ چیزموت                         | 179 |
| 161 | خدایا! تو مجھے بہتر بناد ہے                         | 14. |
| 162 | كاش! مين تيري ما نند ہوتا                           | 141 |
| 162 | كاش! مل درخت موتا                                   | 127 |
| 162 | خدایا!مواخذه نه کرنا                                | 124 |

| 16  |                                      |      |
|-----|--------------------------------------|------|
| 162 | جب بندے کوزینت دنیا پرناز آتا ہے     | 121  |
| 162 | خدا ہے حیا کرو                       | 120  |
| 163 | اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا   | 124  |
| 163 | لوگ چلے جائیں گے اور نیکی رہ جائے گی | 124  |
| 163 | لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا     | 141  |
| 164 | صبرکے ساتھ کوئی مصیبت نہیں ہے        | 1/4  |
| 164 | موت کا تر یص بن ، تجھے حیات ملے گی   | 1/4  |
| 164 | ذ ليل بهو گئے<br>د ليل بهو گئے       | IAI  |
| 164 | خدا کی طرف سے جاسوں ،                | IAY  |
| 164 | الله كاسب سے زیادہ فرمانبرداربندہ    | IAM  |
| 165 | الندوكيورياب                         | ١٨٣  |
| 165 | ندارک کراورن کے                      | IAA  |
| 165 | ستر (۷۰) حلال كوچيموز ديا            | IAY  |
| 165 | شهوت اورمبر                          | 11/4 |
| 165 | سب ہے کامل عقل                       | IAA  |
| 165 | تین نقصان ده چیزیں                   | 1/19 |
| 166 | غدا کارگذیده میا نیمالی ایرانتر      |      |
| 166 | 22 - 21 N (12 N (1) N (1) - 27       |      |
| 166 | ن ا سر ځ . ه                         | 1    |

| <u>1</u> | ١) سيدناصدين اكبرواني                                |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| 167      | فرائض کی انجام دہی میں کوتا ہی ہے کام نہ لینا        | 191           |
| 167      | فنح کی مدارقلت و کنژت                                | 1917          |
| 168      | استنقامت                                             | 190           |
| 168      | حضرت ابوعبيده بنائفن كے خط كا جواب                   | 197           |
| 169      | کوئی قوم اپنااقتد ار اور ملک بغیرلڑے جھوڑ انہیں کرتے | 194           |
| 169      | تعداد کی کمی ہے نہ گھبراو،اللہ تمہارے ساتھ ہے        | 19.           |
| 169      | حضرت بزید بن الی سفیان کے نام خط کا جواب             | 199           |
| 170      | جب مم رسول الله الله الله الله الله الله الله ال     | 144           |
| 170      | الله تعالی مسلمانوں کا انجام مجرموں سانہیں کرے گا    | <b>1</b> *1   |
| 170      | جب تم شاہ روم کی فوج کے مقابل ہو                     | <b>r</b> +r   |
| 170      | فاتحین کے لیے ضابطہ اخلاق                            | <b>1.</b> M   |
| 171      | وشمن ہے جنگ میں اللہ تم کوفتح نصیب کرے               | <b>1.</b> +1. |
| 171      | الله ضرور مدد کرتا ہے                                | r+0           |
| 172      | ساتھیوں ہے اچھابرتاؤ                                 | <b>F+</b> Y   |
| 172      | حضرت ابوعبدہ بن جراح لشكراسلام كے نام                | <b>r</b> •∠   |
| 172      | محکوم کا حاکم ہے تعلق                                | <b>r•</b> A   |
| 173      | خیرخوابی کی بات ماتحت کر ہے تواہے قبول کرنا جاہیے    | r+ q          |
| 173      | چندکاربندېدايات                                      | 110           |
| 173      | تمہاری سیرت الی ہونی جاہیے                           | <b>111</b>    |

| مقا اسبدناصدين اكبرائيز كيه هو المسلون اكبرائيز كيه هو المسلون اكبرائيز كيه هو المسلون المبرائيز كيه |                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74                                                                                                   | تمہاراہرکام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو                                             | 111                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      |                                                                                   | 111                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | بروں کااحترام                                                                     | 414                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | عهده کی درخواست نه خواهش                                                          | 710                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | سرکاری خد مات کااہل                                                               | riy                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | سرکاری عهده داروں اورسیه سالا روں کی تربیت                                        | 114                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      |                                                                                   | MA                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                      |                                                                                   | 719                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      |                                                                                   | 114                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      |                                                                                   | 441                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      |                                                                                   | <b>***</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      | 78       74       174       175       176       177       178       179       181 | الم الله کی خوشنودی کے لیے ہو الله کی خوشنودی کے لیے ہو الله کا مناصب بہتر صلاحیت پر عطائے مناصب بہتر صلاحیت پر وں کا احترام عہدہ کی درخواست نہ خواہش الله الله الله الله الله الله الله الل |









## عرض ناشر

قارئین کرام! ہمارا ادارہ ہمیشہ کی طرح نہایت معیاری وعلمی کتب کی اشاعت میں جوشہرت رکھتا ہے اسے آپ اچھی طرح جانے ہیں۔ مقام سیدنا صدیق اکبر ہے ہے ہے مصنفہ شخ الحدیث حضرت علامہ سندیلوی مدخلہ العالی پیشِ خدمت ہے۔ حضرت علامہ سندیلوی علمی حلقوں میں تعریف و تعارف کے مختاج نہیں۔ ان کی علمی و تدریبی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ ادارہ اس سے قبل مندرجہ ذیل علمی و روحانی کتب کے تراجم شائع کر چکا ہے۔

عوارف المعارف مترجم علامه شمس بریلوی تاریخ المخلفاء مترجم علامه شمس بریلوی نفحات الانس مترجم علامه شمس بریلوی غدیة الطالبین مترجم علامه شمس بریلوی غدیة الطالبین مترجم علامه شمس بریلوی احیاء العلوم مترجم مولانا صدیق بزاروی ابودا و د شریف مترجم مولانا صدیق بزاروی شائل تر ذری مترجم مولانا صدیق بزاروی شائل تر ذری مترجم مولانا صدیق بزاروی

تصحيح مسكم مترجم مولانا صديق ہزاروي

آپ ہے دُعائے خیر کی استدعا ہے کہ ہم مزید علمی و روحانی ہستیوں کے گرانفذر علمی کام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ آمین

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari





## عرض حال

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله وازواجه واصحابه اجمعين

اما بعد ایوں تو ظاہری کمالات وخوبیاں رکھنے والے دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں گر جوحقیق کمالات اور ظاہری و باطنی عروج و ترتی حضرت امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین و بارک وسلم اور آپ کے روحانی فیوضات سے مستفیض ہونے والے اور آپ کی نورانی تعلیمات سے فیض یافتہ اور انوار نبوت سے منور شدہ مقدس جماعت صحابہ کرام خلفاء راشدین و گئیز کے مبارک عہد میں رونما ہوئے ان کی نظیرو مثال دنیا کی تاریخ میں مشکل بلکہ محال ہے۔ جس کو غیر مسلم مؤرضین بھی نہایت جبرت واستعجاب سے نقل کرتے ہیں۔ مسٹر کین جبرت واستعجاب سے نقل کرتے ہیں۔ مسٹر کین جبرت کے عالم میں لکھتا ہے:

"نصف صدی ہے بھی کم مدت میں بیاوگ بڑی بڑی سرسبزو شاداب حکومتوں پر غالب آھے"

ایک دوسرامؤرخ لکھتا ہے:

''سامی قوموں میں سوائے عرب مسلمانوں کے ہم کسی کونہیں جانے کہ وہ یورپ میں فاتخانہ داخل ہوئے ہوں''

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ان تمام کا مرانیوں اور کامیابیوں کااصل راز صحابہ کرام و خلفائے راشدین جھائیم کا اپنے مالک و مولائے حقیق جل شاند اور اس کے حبیب مکرم رسول اکرم رسید کے ماتھ تجی فرماں برداری اور حقیقی جان شاری کے جذبے میں باہمی اتفاق و اتحاد اور اخوت و مجب بی تھا۔ جو کہ ان حضرات کو دنیا و آخرت میں بلند مقامات اور اعلی مراتب پر فائز ہونے کا موجب بنا اور ان حضرات کا بی مبارک زمانہ بردور و ہر قرن میں آنے والی نسلوں کیلئے ایک نمونہ اور لائے عمل چھوڑ گیا کہ اگر مسلمان این کی صحت وسلامتی اور دنیاوی عروج و ترتی اور اخروی نجات و سرخ روئی چاہتے ہیں تو اس کیلئے صرف بہی ایک راہ اتباع نبوی اور اتحاد و اتفاق کی ہے۔ جس پر کہ شاگر دانِ و خاد مانِ رسول اکرم سیلئے سے میں نہی ایک راہ اتباع نبوی اور اتحاد و اتفاق کی ہے۔ جس پر کہ شاگر دانِ و خاد مانِ رسول اگرم سیلئے سے میں نہیں اگر و انتخابی میں ایک راہ اتباع نبوی اور اتباع مولا نے حقیقی اور اس کے دسول پاک میں تھیں تھی میں کرے دنیا کی تاریخ میں ایک بے نظیر نمونہ اپنے پیچھے چھوڑا۔

موجودہ دور کے مسلمانوں کا اب بھی یہی فرض ہے کہ وہ باہمی اتفاق واتحاد اور اخوت ومحبت کے نورانی طریقے پرگامزن ہوکرتمام اختلافی تاریکیوں سے نجات حاصل کر کے منزل مراد پرمظفر ومنصور ہوجا ئیں۔

گربعض ناعاقبت اندلیش رات دن غلط پروپیگنڈے اور تقریبی کرکے عام مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد میں رخنہ اندازی محض پیٹ پری اور زر اندوزی کے حقیر مقصد کیلئے کرتے پھرتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین جیسے پاک باز انسان جو کہ رات دن مجج و شام ہرام میں شریک عمل اور ایک دوسرے کے مشیر کار تھے۔ ان کے درمیان اختلاف و بزاع اور بغض و عداوت دکھانے کی سعی الک دوسرے کے مشیر کار تھے۔ ان کے درمیان اختلاف و بزاع اور بغض و عداوت دکھانے کی سعی لا حاصل اور لا یعنی جدو جہد کرتے پھرتے ہیں۔ جن بزرگان دین و ایمہ ہدی و نجوم ہدایت و نمون کا ماس اور لا یعنی جدو جہد کرتے پھرتے ہیں۔ جن بزرگان دین و ایمہ ہدی و نجوم ہدایت و نمون کمالات نبوت اور تربیت یافتگان کا حضور پر نور مطابقہ نے تزکیہ وتصفیہ فرمایا تھا ان کی صدافت وعدالت دیانت و امانت پرشک وشبہ کرنا در حقیقت فیوض و برکات و انواز نبوت سے ناواقفیت و بے خبری ہے اور رسول پاک مین کی دشبہ کرنا در حقیقت فیوض و برکات و انواز نبوت سے ناواقفیت اور سیدنا خبری ہے اور رسول پاک مین کی دشین اول خلیفہ اول بلافضل سیدنا صدیق آگر دیاتھا اور میں اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتفظی رہائی کے ورمیان بعض و کینہ اور عداور عداور میں کی بناوئی دکائیات اور میں اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتفظی رہائی کے ورمیان بعض و کینہ اور عداور عداور میں کی بناوئی دکائیات اور میں المرتفظی رہائی دورمیان بعض و کینہ اور عداور میں کی بناوئی دکائیات اور میں المرتفظی میں اللہ کائیں میں المرتفظی رہائی میں المرتفظی دکھوں کی میں المرتفظی دیاتھا کی میں المرتفظی در المین کی میں المرتفظی در المرتف

102287

Click For More Books

گرت روایات پر اعتاد کر کے ان مقدس ہستیوں کو تحض زمانہ ساز اور ابن الوقت لوگوں کی طرح دفع الوقتی کرنے والا حیلہ ہو سمجھا دراصل ایمان کی حقیقت و حقانیت سے اعلمی و بے مجھی کا نتیجہ ہے۔ جب کہ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضٰی ڈالٹنڈ کا حضرت صدیق اکبر بڑائنڈ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا اور مال و وظائف لینا۔ ان کے ساتھ اٹھنا۔ بیشنا۔ کھانا۔ بینا۔ سلام و کلام کرنا۔ مشور سے لینا دینا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا ، غرضیکہ ہر طرح کے معاملات و عبادات میں شریک ہونا کتب معتبرہ آور روایات صححہ موثقہ سے ثابت ہے۔ اگر سیدنا حضرت علی المرتضٰی شیر خدا امام ائمۃ الحدی بھی العیاذ باللہ بطور پالیسی ملے جلے رہے۔ تو پھر ایمان ویقین حق وصداقت کانام ونشان بھی کی کوڈھونڈ سے بھی نہ ملے گا۔

ہم اپنے بھائیوں کی خیرخواہی کے پیشِ نظروہ واقعات وحوالہ جات پیش کرتے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگا کہ زمانۂ نبوی کے انتہائی سخت مصیبت کے وقت جودو رفیق حضور علیہ انتہائی سخت مصیبت کے وقت جودو رفیق حضور علیہ انتہائی کی خدمت کا حق بجالا نے کیلئے کمر بستہ تھے ان کے باہمی تعلقات کس قدر عقیدت و محبت اورا تفاق واتحاد پر جنی تھے؟

راقم الحروف علی احمد سندیلوی کو حضرت حافظ خواجدین مدظله العالی مہتم جامعہ جماعتیہ حیات القرآن پاپڑ منڈی لا ہور نے فرمایا ہے کہ یوم سیدنا صدیق اکبر طافئ کے موقع پر شائع کرنے کیلئے آٹھ صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ مرتب کریں۔ دوسرے علمی مشاغل کی وجہ سے اس طرف متوجہ ہونے میں تاخیر ہوگئی۔

نہیں بلکہ اس کی بڑی وجہ بیتھی کہ میں اپی بے بضاعتی اور کم علمی کی بناء پر افضل البشر بعد الانبیاءارتم امت بحسن امت بلکہ محسن خاتم الانبیاء کی ذات والا صفات کی سیرت پر آٹھ صفحات لکھنے کی ہمت نہیں پاتا تھا۔لیکن حضرت حافظ صاحب کے بار بار اصرار نے بچھے اس عظیم مقصد کو یوں پورا کرنے کا حوصلہ دیا اور ان کے خلوص و محبت نے میرے لئے آسان کردیا کہ انبیاء کرام بیلی پورا کرنے کا حوصلہ دیا اور ان کے خلوص و محبت نے میرے لئے آسان کردیا کہ انبیاء کرام بیلی کے بعد سب سے بڑی شخصیت پر بچھ تحریر کروں اس طرح کویا سے کتا بچھی احمد سندیلوی نے نہیں بلکہ بعد سب سے بڑی شخصیت پر بچھتے کہ وہ خود کرنے والا ہے جافظ خواجدین نے لکھا ہے۔



اس مخفر کی ترتیب کا مقصد مناظرہ و مباحثہ و مجادلہ نہیں 'بلکہ اپنے فدہب اور مسلک کی وضاحت اور صحابہ کرام بالخصوص سیدنا صدیق اکبر بڑائیڈ کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور فرضی افسانے بنا کر ان مقدی اور واجب الاحترام بستیوں پر جوطعن کے جاتے ہیں' ان کی مدافعت کرنامقصود ہے۔ مسلمان بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ اس مخفر کتا بچہ کا نہایت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ مطالعہ فرما ئیں اور جوحق پائیں اس کو قبعل کریں۔ جھے امید ہے کہ یہ کتا بچہ جو اہل بیت نی شاہد ہے میں اور جوحق بی کی میں اس کو قبعل کریں۔ جھے امید ہے کہ یہ کتا بچہ جو اہل بیت نی شاہد ہے میں اور عوص بیل کی مقدس جماعت کے خلاف نفرت و بیل شاہد ہے میں دول پر رسول اللہ شاہد ہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے خلاف نفرت و بیل نی سے بیل کی دور کر کے راہ راست پر لانے میں روشی و ہدایت کا تاریکی کے بادل چھا گئے ہیں۔ ان کی تاریکی دور کر کے راہ راست پر لانے میں روشی و ہدایت کا منار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب معظم شاہد کے صدفہ سے ہمیں حق سمجھے منار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب معظم شاہد کے صدفہ سے ہمیں حق سمجھے اور اس کو اپنانے کی تو فیق عطافر مائے آئیں بحرمت سید المرسلین۔

احفر علی احمد سندیلوی ۱۹۹۳-۱-۸ بروزمنگل ساجمادی الثانیه ۱۳۱۵ه







# افضل البشر بعد الانبياء سيسنا صديق اكبر طالمة

## نام كنيت ُلقب

عبدالله نام ابو بمركنيت اورعتيق لقب تفا\_

#### والدكانام وكنيت

عثان نام ابوقحافه كنيت تقى \_

## والده كانام وكنيت

سلمی نام اور کنیت ام الخیر تھی۔

#### والدكا والده سے خاندانی رشتہ

آپ کی والدہ سابقہ خاندانی رشتہ ہے آپ کے والد کی چیازاد بہن تھیں۔ (عبقات ان عد) سیلئے نسب

و حضرت صدیق اکبر دلائنی قریش کی ایک شاخ تمیم سے تعلق رکھتے ہتھے۔ والد کی طرف ہے

نسب نامہ بیہ ہے۔عبداللہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن محمد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن اللہ بن عمر ہو بن کعب بن اللہ بن عامر بن کعب بن اللہ بن نظر بن کنانہ ہے اور والدہ ماجدہ کا نسب نامہ بیہ ہے ۔سلمی بنت صحر بن عمر و بن کعب ۔ (ابن جریر طبری ص ۱۱۵)

حضرت ابو بكرصديق والتوزيكا سلسلة نسب جهتى بيثت مين مره برا مخضرت ينظ الميانية إسال جاتا

والد ماجد كامعاشره ميس مقام

حضرت ابو برصدیق بی تی الله ماجد حضرت ابو قحافہ مکہ کے معزز لوگوں میں سے تھاور رکافی عمر سیدہ تھے۔ اوران کی تین اولادی تھیں' ایک حضرت ابو بکر اور دولڑکیاں جن کے نام ام فروہ اور قریبہ بیں۔ ام فروہ کا نکاح پہلے قبیلہ اند کے ایک شخص سے ہوا جس سے ایک لڑکی پیدا فروہ اور قریبہ بیں۔ ام فروہ کا نکاح پہلے قبیلہ اند کے ایک شخص سے ہوا جس سے ایک لڑکی پیدا فروہ ہوئ ' پھر ان کا نکاح تمیم الحداری سے ہوا جو پہلے عیسائی تھے' پھر 9 ھیں مدینہ منورہ آ کر مسلمان کھی ہوئ ' پھر ان کا نکاح تمیم الحداری سے ہوا جو پہلے میال بیوی میں تفریق ہوگئ اوراس کے بعد ان ہوئ نکاح اضعت بن قیس سے ہوا' آ ب کی دوسری بہن قریبہ کا نکاح حضرت قیس بن عبادہ الانصاری سے ہوا جو بلند پایہ صحابی اور اپنے عہد کے بڑے مدیر اور شجاع تھے۔ (صدیق اکر: ص ۱۵ سعداحم اکر آبادی ناشر مکتبہ رشیدیہ کراتی)

حضرت ابو قیافہ بران نے ابتدا جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے۔ وہ اسلام کی تحریک کو بازیج اطفال سی تھے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب آنخضرت سی کی تا ہے۔ جرت فرمائی تو میں رسول اللہ سی کی تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کے گھر گیا وہاں حضرت ابو قیافہ موجود سے گذرتے ہوئے دکھے کر نہایت برہمی ہے کہا کہ سے ۔ انہوں نے حضرت علی بڑائی کو اس طرف سے گذرتے ہوئے دکھے کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لاکے کو بھی خراب کردیا۔ (الاصابہ جس سے ۱۳۲)

قبولِ اسلام

حضرت ابوقافه فنخ مكه تك نهايت استقلال كيهاته اسيخ آبائي مذبهب يرقائم رب فنخ مكه

مقال بيناصدين اكبرون المرادن المردن المرادن المرادن المردن المردن المردن المرادن المرادن المرادن المرادن المرادن المرادن المرا

کے بعد جب رسول اللہ عظی کے معد میں تشریف فرما تھے وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنے کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے آئے تخضرت میں گئی ہے کہ ان کے ضعف بیری کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ نے نہایت شفقت سے ان کے بینہ پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات ملقین کرکے مشرف باسلام فرمایا۔ (اینا ص ۲۲۲)

## عمرمبارك

حضرت ابوقیابہ بنائیڈ نے بڑی عمر پائی۔ آنخضرت مین ایک بعد اپنے فرزند ارجمند حضرت ابو قبابہ بنائیڈ نے بڑی عمر پائی۔ آنخضرت مین کی عمر میں وفات پائی۔ (ایسا ص ابو بکر صدیق میں فوات پائی۔ (ایسا ص ابو بکر صدیق میں فوات پائی۔ (ایسا ص

## المرطالين كرطالين كالمرطالين كالمامه ماجده

حضرت ام الخیرسلمی فلی بینی کوابندا ہی میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف انتالیس اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ یہ لیل جماعت باعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرسکتی تھی اور نہ مشرکین و کفار کو ببا نگ دہل دین مبین کی دعوت دی جاسکتی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر و اللہ اور اعزہ کواسلام کی دعوت دیتے رہے آخر دارار قم میں اپنی والدہ کو لے کرحضور مین ایک والدہ حاضر ہوئے اور آنخضرت مین ایک کے میری والدہ حاضر بین این کو راہ حق کی مدمت حاضر ہوئے آخر میں ایسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف بین ان کو راہ حق کی ہدایت کیجئے آنخضرت مین کی اسلام می دعوت دی اور وہ مشرف باسلام ہوگئیں۔

(الأصابه: ج ۸ص ۲۲۹)

#### حضرت صديق اكبر طالتين كي ولا دت

آپ کی ولادت عام الفیل کے ڈھائی برس بعد ہوئی لینی س ہجری کے آغاز سے پچاس برس چھ مہنے قبل آپ آخضرت میں ہوئی ایس جھوٹے تھے۔اس حساب سے اے ۵ ھے آپ کا من پیدائش قرار یا تا ہے۔ (صدین اکبرس اللہ میں اللہ کا من پیدائش قرار یا تا ہے۔ (صدین اکبرس اللہ میں ا

Click For More Books

لقب عثیق کی وجه تسمیه

ایک مرتبه آنخضرت منتفیقیدن آپ کود می کرفر مایا:

انت عتيق الله من النار

تم الله كى طرف سے دوز خ سے آزاد مو۔ (ترندی ج عصم ١١١)

## لقب صدیق کی وجه تشمیه

آپ کا دوسرا لقب صدیق تھا۔ بعض لوگ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریہ وظافیٰ کی روایت ہے کہ اس کی زیادہ صحیح وجہ یہ ہے کہ آنخضرت مطابع شہر معراج میں جریل امین سے بوچھا کہ میری قوم میں اس واقعہ کی تقد این کون کرے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ''ابو کر'' آپ کی تقد این کریں گے'وہ صدیق ہیں۔ (طبقات ابن سعد)

#### ببيثه

حفرت ابو بکرصدیق و النیز عهد جاہلیت میں بڑے پیانہ پر کیڑے کی تجارت کرتے تھے اس سلسلہ میں آپ نے شام اور یمن کے متغدد سفر بھی کئے تھے۔

#### بهلاسفر

آب نے پہلاسفراٹھارہ سال کی عمر میں کیا۔ (الاصابہ واسدالغابہ)

## دور جاہلیت میں مرہنہ ومقام

حضرت صدیق اکبر بڑائیڈ عقل وقہم 'اصابت رائے اور جلم وبرد ہاری میں مشہور ہے۔ اسلئے اوشناق کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ یعنی اگر کوئی قتل ہوجاتا تھا تو قاتل سے دیت وخون بہالینے کا معاملہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ سے متعلق ہوتا تھا۔ اگر آپ قاتل کی طرف سے ضامن ہوجاتے تو اس کا معاملہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ سے متعلق ہوتا تھا۔ اگر آپ قاتل کی طرف سے ضامن ہوجاتے تو اس کا

Click For More Books



اعتبار ہوتا تھا' کسی اور کی ضانت معتبر نہیں تھی۔ (صدیق اکبر ص ۲۹)

علم الانساب

علم الانساب والاخبار کے آپ ماہر تھے۔

شعر گوئی

ایک روایت ہے کہ شعر بھی کہتے تھے۔ گر اسلام کے بعد شعر گوئی ترک کر دی تھی۔ ابن سعد نے آنخضرت میں بھی کی ایس کے بچھ شعر قال کئے ہیں۔

#### فطرت سلمه

حضرت صدیق اکبر والنین کی فطرت شروع سے ہی سلیم تھی۔ چنانچہ آپ کو اسلام سے پہلے بھی بت پرتی سے نفرت تھی اور شراب کو برا جانتے تھے۔ اس قتم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آ برو ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ابونعیم کے حوالہ سے حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ والنہ کا یہ تول نقل کیا ہے۔

لقد حرمه ابو بكر الخمر' على نفسه في الجاهلية ابوبكر نے عہد جاہليت ميں بھي شراب اپنے اوپر حرام رکھي۔

## دورجامليت مين سنت ابراميمي برعمل

حضرت صدیق اکبر و اللهی بت خانه میں بت شکنی فرمائی' ان کے والد ماجد ابوقیافه و الله نظر که وہ بھی صحابی ہیں )اس زمانه میں انہیں بت خانہ لے گئے اور بنوں کو دکھا کرکہا:

هنه الهتك الشر العلى فاسجد لها

بيتمهارے بلندو بالا خدا ہیں انہیں سجدہ کرو۔

وہ تو ہیہ کہہ کر باہر مھئے سیدنا صدیق اکبر دالٹینۂ تضائے مبرم کی طرح بت کے سامنے تشریف کانے اور براہ اظہار بجزمنم وجہل منم برست ارشاد فرمایا:



اني جائع فاطعمني

میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو ۔

وه ميجه نه بولا فرمايا:

اني عار فاكسني

میں نگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔

وه کچھ نہ بولاصدیق اکبر خالفہ نے ایک پھر ہاتھ میں لیکر فرمایا: میں تچھر پر پھر ڈالٹا ہوں۔

فان كنت الها فامنع نفسك

اگرنو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔

وہ اب بھی بڑا بت بنار ہا' آخر بقوت حضرت ابو بکرصدیق طانعیٰ نے پھر پھینکا کہ وہ خدائے گمراہاں منہ کے بل گرا' والد ماجد واپس آئے تو یہ ماجرا دیکھے کر کہا:

اے میرے بچا ہے کیا کیا؟ فرمایا: وہی جوآپ دیکھ رہے ہیں' وہ انہیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رہی جانے کی الدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رہی جانے کی اس کی صحابیہ ہوئیں) لے کرآئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا' انہوں نے فرمایا:

ال بي سے پھے نہ کہو۔ جس رات بیر بیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا میں نے سا کہ ہا تف کہدرہا ہے ''یا امة الله علی التحقیق بشیری بالولد العقیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق ''ماے اللہ کی بچی لونڈی! تجے خوش خبری ہواس آزاد بیچے کی جس کا نام آسانوں میں صدیق ہے۔ آسانوں میں صدیق ہے۔ آسانوں میں صدیق ہے۔

( تنزيه المكاننة الحيد ربيعن وصمنة الجلبلية : ص ١١ ازامام احمد رضابريلوي؛ ناثر بزم عاشقان معيطف و الهور )

## رسول الله طلط المالية

آپکا مزاج اور افتاد طبع آنخضرت منظیکی کے خاتی عظیم سے کس درجہ مشابہ اور قریب تھا؟ اس کی دلیل اس سے زیادہ اور کیا ہوگ کہ ایک موقع پر ابن الدغنہ نے آپ کے وہی اوصاف و کمالات بیان کئے ہیں جو حضرت ضریح وہی ای ایمان کے ہیں جو حضرت ضریح وہی ای ایمان کے ہیں جو حضرت ضریح وہی کی مالی امداد کرتے ہیں صلہ حی کرتے ہیں آپ جوں کا سہارا بیان کئے ہیں۔وہ یہ ہیں آپ غریوں کی مالی امداد کرتے ہیں صلہ حی کرتے ہیں آپ جوں کا سہارا



ہواور حق کی طرف ہے حواد ثات کا مقابلہ کرتے ہو۔ (صدیق آبر سسم)

#### مجین کے دوست

ہم عمری کے ساتھ ای ہم طبعی اور مزاجی تو افتی کا بیجہ تھا کہ آپ میں اور آنخضرت سے بیٹی میں اور تخضرت سے بیٹی میں ووتی تھی۔ حافظ ابن حجر نے میمون بن مہران کا قول نقل کیا ہے ابو بکر تو رسول اللہ سے بیٹی پر بحیرا راہب کے واقعہ کے بعد ہے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالبًا حضرت ابو بکر صدیق والفظ بھی سفرشام میں آنخضرت سے بیٹی ہے ہمراہ تھے۔ (ایضاص ۲۰)

#### حضور طفي التيام كاح مين واسطه

العرصديق والنط منظر الاصاب جرائي المين نكاح كى جو كفتكو بهو كى تقي اس مين بهى حضرت الو بكرصديق والنظر الاصاب جرائي العين ص ٣٣٥)

#### ، اسلام کے بعد

بیتعلق اس قدر گرا ہوگیا کہ حضرت عائشہ طاق اللہ میں: ''ہم پر کوئی دن ایسانہیں گزرا جبکہ آنخضرت مضیکی بھارے گھر مبح وشام نہ آئے ہوں۔ (صحیح بناری مطبوعہ مجتبائی خاص۵۵)

## <u>قبولِ اسلام</u>

آنخضرت بین کو جب خلعت نبوت عطا ہوئی اور آپ نے مخفی طور پر احباب مخلصین اور محر مان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فر مایا تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر بھی نے سب سے محر مان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فر مایا تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر میں بہت سے کہ یہ بہت کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ بعض ارباب سیر نے ان کے قبول اسلام کے میں۔ لیکن میں سب حقیقت سے دور میں اصل میہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طویل قصے نقل کئے میں۔ لیکن میں سب حقیقت کی عکس افگن کی دریقی۔ گذشتہ صحبتوں کے فران نے نبوت کے خدو خال کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ معرفت حق کیلئے کوئی انتظار باتی نہ تجربوں نے نبوت کے خدو خال کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ معرفت حق کیلئے کوئی انتظار باتی نہ

https://ataunnabi.blogspot.com/ مقا اسيدناصديق البروانية في المنافعة في المنا

## اولیت اسلام کی روایات میں اختلاف

اول مسلمان ہونے میں بعض مورضین اور اہل آٹارنے کلام کیا ہے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو اولیت کا فخر حاصل ہے اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت زید بن ثابت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو اولیت کا فخر حاصل ہے اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت زید بن ثابت بن شابت بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایسے اخبار و آٹار بھی بکثر ت موجود ہیں جن بن شابت ہوتا ہے کہ اولیت کا طغرائے شرف وامتیاز صرف ای ذات گرامی کیلئے مخصوص ہے جس کا بات ہوتا ہے کہ اولیت کا طغرائے شرف وامتیاز صرف ای ذات گرامی کیلئے مخصوص ہے جس کا بام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق (مرابی ان برکر ان برکر

## روایات میں تطبیق

محققین نے ان مختلف احادیث و آثار میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ خالفی علاموں میں اور حضرت ابو بکر اللہ خدیجہ خالفی عورتوں میں اور حضرت ابو بکر اللہ خدیجہ خالفی عورتوں میں اور حضرت ابو بکر اللہ خدیجہ خالفی آزاد اور بالغ تمردوں میں سب سے اول مومن ہیں۔ (فتح الباری: ۲۵م ۱۳۰)

#### اشاعت اسلام -----

حضرت ابو بکرصدیق رفانین نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشروا شاعت کے لئے جدو جہد شروع کردی اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثان بن عفان مضرت زبیر بن العوام حضرت عبدالله جومعدن اسلام العوام خضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت طلح بن عبدالله جومعدن اسلام کے سب سے تابال و درخشال جواہر ہیں مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عثان بن مظعون حضرت ابوعبیدہ خضرت ابوسلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رفی النظم بھی آپ ہی کی تبلیغ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

## اسلام میں سب سے بہلی گھریلومسجد

آپ نے اپنے صحن خانہ میں ایک چھوٹی مسجد بنائی تھی اور اس میں نہایت خشوع وخصوع کے ساتھ عبادت اللی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نہایت رقبق القلب تھے قرآن پاک کی

Click For More Books



تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوجائے 'لوگ آپ کی گریدوزاری کو دیکھے کرجمع ہوجاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے۔ (بخاری باب البحرة النبی منظمینی وصاحبہ الی المدینہ)

## غلاموں برقریش کے مظالم اور حضرت ابو بکر کی دادرسی

وعوت اسلام کے ای پرآشوب دور میں حضرت ابو بکر صدیق آنخضرت مضافیۃ است اور قوت بازو تھے جنہوں نے زندگی کا ہرسانس دعوت ربانی کی نشر واشاعت اور اس کے استحام وتقویت کیلئے وقت کر رکھا تھا۔ ایک طرف وہ ناموران قریش کو جیسا کہ او پر گذر چکا ہے کھینے کھینے کر اسلام کی طرف لاتے تھے۔ اور دوسری طرف ان غریب و بے کس غلاموں کی داد ری وگو خلاصی اپنے مال سے کرتے تھے۔ جو دعوت حق کے قبول کر لینے کے جرم میں قریش کے ظلم وستم کا نشانہ بنتے تھے۔

سفر ججرت میں حضرت ابو بکر صدیق والنی کو حضور مطفی آند تعالی کے علم کے مطابق اللہ تعالی کے علم کے مطابق این جہراہ لیا امام حسن عسکری کی تفسیر منتی الکلام اور 'بھار الانوار' میں مروی حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ مطفیکی کے خدا تعالی نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ ابو بکر کو ساتھ لے لو۔ یاد رہے کہ فدکورہ بالا دونوں کتابیں شیعوں کی بردی معتبر کتب میں سے ہیں' ان میں ہے۔

فأنه ان انسك وساعدك وازرك وثبت على تجاهدك وتعاقدك كان نى الجنة من رفقائك-

اگروہ تھے ہے موانست کرے گا اور تیری مدد کرے گا اور تخفے قوت دے گا اور تجھے سے موانست کرے گا اور تجھے سے اپنے عہد و بیان پر قائم رہے گا تو جنت میں تیرے رفیقوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ جب رسول کریم مضافی آئے نے حضرت ابو بکر صدیق مالیان

ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب و تعرف بانك انت الذی یحملنی علی ما ادعیه فتحمل عنی انواع العقاب۔

اے ابوبر! کیا تو اس بات سے راضی ہے کے میرے ساتھ ہو جائے اور تو اس طرح تلاش کیا جائے کہ تو ہی مجھے میرے دعویٰ پر جو میں نے کیا ہے ابھار رہا ہے اور تو میری وجہ سے طرح طرح کے مصائب برداشت کرے؟

اس پر حضرت ابو بكرصديق والنفظ في حواياً عرض كيا:

"يارسول الله" اما لو عشت عمر الدنيا اعذب جميعا اشد عذاب لم تنزل على موت صريح ولا فرح و كان ذلك في محبتك فكان ذلك احب الى من ان انعم فيها وانا مالك الجميع ممالك ملو كها في مخالفتك وهل انا وما لى و اهلى الا فداك فقال رسول الله على قلبك و وجد ما فيه موافقاً لماجرى على لسانك جعلك منى بمنزله السمع والبصر والراس من الجسم وبمنزلة الروح من البدن"

حضرت ابو بکر ر النین نے رسول اکرم مین کی جواب دیا اگر میں دنیا کی عمر بھی پاؤں اور اس ساری عمر میں شدید ترین عذاب اٹھاؤں۔ جھے راحت دبینے والی موت آئے تو نہ کوئی خوشی حاصل ہواور ابیا آئی محبت میں ہوتو یہ جھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میں آئی مخالفت میں تمام دنیا کے بادشاہوں کی ملکتوں کا مالک ہو جاؤں اور میرا مالی اور میرے گھر والے سب آپ پر قربان ہوں۔ اس پر رسول اکرم مین کی فرمایا۔ یقینا اللہ تعالی نے تیرے دل میں ہواتو کھے بایا جو تیری زبان سے جاری اطلاع پائی ہے اور اس نے تیرے دل میں ہوا تو تھے جھے سے اور اس نے تیرے دل میں ہوا تو تھے جھے سے اور اس نے تیرے دل میں ہوا تو تھے جھے سے بادر اس نے اندر اس مین اور بینائی اور بمز لہ سرے جم سے اور بمز لہ سرے کے بدن سے بنادیا ہے۔ (تغیرانام مین عکری بحارالافار نے ا)

## بار نبوت حضرت صدیق اکبر طالتی کے کندھوں پر

شیعول کی معتر ومشہور کتاب حملہ حیدری میں ہے''نی طیانیا جب ہجرت کی رات ابو بکر صدیق طلانیا جب ہجرت کی رات ابو بکر صدیق طلانیا کے دروازے پر پہنچ اور ان کے کان میں سفر کی آ واز دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرانیا کے درواز نکلے اور ہمراہ ہوئے جب بیابان کا پچھ حصہ طے ہوا تو نبی علیائیا کے بائے مبارک رخی ہوگئے تو حضرت ابو بکر صدیق والنیائے نبی علیائیا کو اپنے کندھے پر سوار کرلیا۔ اور یہ بہت تجب کی بات ہے۔

مشهورشیعه مصنف" حمله حیدری" میں لکھتے ہیں:

(۱) زنزویک آن قوم پرمکر رفت بسولیے سرائیے ابو بکر رفت "نبی علیاتیماس پُر مَر قوم کے نزدیک سے گذرتے ہوئے ابو بکر راہنے کے گھر پنچے۔"

۲) پینے ہمھرت اوننر آمادہ بود
 کہ سابق رسولش خبروادہ بود
 دصدیق اکبر والی بھی ہجرت کیلئے آمادہ تھے اس لئے کہ نبی علائی اس سے بہلے آپار والی بھے تھے۔''

(۳) نبی بردر خانہ اش چوں رسید بگوشش ندائیے سفر در کشید دننی علیائی صدیق اکبر دائین کے گھر پہنچے اور آپ کوسفر ہجرت سے مطلع کیا۔''

(٤) چوں بوبکر ناں حال آگاہ شد زخانۂ بروں رفت و ہسراہ شد "جب صدیق اکبر وٹائٹیاں حال سے مطلع ہوئے تو گھرے نکلے اور نبی علیاتیا کے ہمراہ روانہ ہوئے۔"

(ه) بغار اندروں تاسه روز و سه شب بسر برو آن شاه بفرمان رب بسر برو آن شاه بفرمان رب "

" نبی علیتی تین شب وروز الله کے تم سے غار میں قیام پذیررہے۔ "

(٦) شدے پدر بوبکر ہنگام شام بہردے در آن غار آب و طعام "مدیق اکبر دلائٹؤ کا بیٹا شام کے دفت ان کیلئے کھانا اور پانی لاتا تھا۔" (۷) نسودے ہم از حال اصعاب شر

۷) کودے ہم الر حال اصحاب شر حبیب خدالے جہاں کا خبر "دو کفار کمہ کے حالات سے نبی تلایشیم کومطلع کرتا۔"

(۸) نبی گفت پس پدر بوبکر دا کہ اے چوں پدر اہل صدق و صفا "نبی علیاتیانے صدیق اکبر ڈاٹھ کے بیٹے کو فرمایا کہ اے وہ شخص جو باپ کی طرح صدق وصفا کا پیکر ہے۔"

> (۹) دو جهانه باند کنوں راه وار که مارا رساند به پشرب دیار

"اب دومضبوط شتر جائمين جوئمين بيژب (مدينه منوره) پېنچادين-"

(۱۰) برفست آزبرشی پدر بوبکر نود

بد نبال کاریکه فرموده بود

"صدیق طافقی کا بینا جلد ہی اس کام کیلئے روانہ ہوگیا۔ جس کام کا تھم ہی علیمیں نے دیا تھا۔"

> (۱۱) ہم از اہل دین بریکے تجسلہ دارہ برو کرو راز نبی آشکار

"صديق اكبر والنيزك بيني نے ايك صحابي كو نبي علياته كے تكم مصلع كيا۔"

(۱۲) ال حمله دار ایس سفن شنود.

وو جماله ور وم مهيا. تبوو

"ال صحابی نے جب سیکم سنانو فورا دو تیز گام شتر پہنچاد ہے۔"

(مقام محابه شیعه ند بهب کی کتب کی روشی میں :ص ۲۹ ۱۳۰ از محیم فیض عالم صدیق)

حضور علیوتل کوشانول پراٹھانے کا ذکرمشہورشیدہ عالم غزوات حیدری کےمصنف مرزا بازل نے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ہرگاہ جناب نبی مضح کھا ولت سرائے سے نکلے تو پہلے در خانہ ابو بکر داللہ ابی قافہ داللہ و اللہ ابی قافہ داللہ کا آپ سے آواز دی اور گھر آئے۔ کس واسطے کہ ابو بکر داللہ کہ کا در یا کہ ہمارے ساتھ چلنا۔ پس آپ نے آواز دی اور گھر سے بلا کراپ ہمراہ لیا۔ جب شہر سے باہر نکلے تو یٹرب کا راستہ پیش نظر تھا۔ حضرت رسول نے تعلین مقدس کو پاؤل سے نکال لیا۔ اور پا بر جنہ راستہ سفر ہوئے یہ حال د کھے کر ابو بکر داللہ نے حضرت



محر منطقة كواية شان يربيفايا اورتفوزى دور حليئا كاه منح كي تارنمودار بوئ مجورالب راه ا كي جائے پناہ تلاش كى اور دشت ميں ايك غارنظر آئى جے عرب كے لوگ غارثور كہتے تھے۔ آخر كار بيجه خوف اس غار ميس پناه لي بيلي حصرت ابو بكر طالفين غار ميس داخل بوية و وال بهت سوراخ و کھے تو آپ نے اپن قبا بھاڑ کھاڑ کرسوراخ بند کئے۔ایک سوراخ رہ گیا تو مردانہ وار اپنا یاؤں اس میں استوار کیا کھرنی مضیکی غار میں تشریف فرما ہوئے۔ اور آسودہ ہو کر بیٹھے۔

(غروات حيدري: ص ۲۸)

### صديق اكبر طالفي عار تورميل

نی علیتها عار میں حضرت ابو بمرصد بق والنی کے زانو پرسر رکھ کرسو مھے۔ کسی سوراخ میں سانب نے ابوبکر دلائن کے پاؤں کوٹس لیا مکروہ بارغارنے اف تک زبان پر ندلایا۔ ( ثبوت نبوت از ڈاکٹر انورحسین ص ۳۱ سطر ۱۷)

### حضرت علی طالعیٰ کی گواہی کہ حضرت صدیق اکبر طالعیٰ غار میں تنصے

مشہور شیعہ عالم ملا با قرمجلس نے خرائج کے حوالہ سے حضرت علی النائی سے روایت نقل کی ہے۔ روى ان ابن الكوأ قال لعلى امن كنت حيث ذكر الله ابابكر فقال ثانى اثنين انهما في الغار فقال ويل لك كنت على فراش رسول الله صلى الله

ابن کواء نے حضرت علی طافن سے بوجھا کہ آب اس وقت کہاں تھے جبکہ اللہ تعالی نے ابو برصد این والٹیز کا ذکر کیا اور فرمایا وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ جبکہ دونوں غار میں منے تو حضرت علی دالتے نے فرمایا: تھے پر افسوس! میں حضور مطابع کے بستر پر تنا\_( بحار الانوار: ج ٢ ص ١٥٥٥/٢٥٥)

# واقعه بجرت قرآن عكيم مين

آ ہے! اب اس واقعہ جمرت کو قرآن تھیم کی زبان سے سنئے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے:

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(سورة توبهه: ۴۹)

"اگرتم اللہ کے رسول کی مددنہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ جس وقت اسے کا فروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں شھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ کہ نم کھا ' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب راللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور اسکی مدد کی ان ساتھ ہے۔ چر اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور اسکی مدد کی ان اشکروں سے جن کوئم نے نہیں دیکھا۔ اور کا فرول کی بات کو نیچا کردیا' بائت تو اللہ کی بلند ہے۔ "

#### بعض شبہات اوران کے جوابات معمل شبہات اوران کے جوابات

بعض لوگول نے اعتراضات کے ہیں بمع ان کے جوابات کے ذکر کئے جاتے ہیں۔
سوال: مذکورہ بالا آیت میں تسکین کا اتار تا رسول اللہ مطفی آبر ہے حضرت ابو بکر صدیق والفرز پرنہیں۔
جواب: () الیے لوگ معارف قرآئی ہے واقف معلوم نہیں ہوتے۔ ورنہ اتن می بات بھی سمجھ نہیں
آسکتی۔ کہ گھبرا کیں تو حضرت ابو بکر صدیق والفرز اللہ تعالی تسکین اتارے سرور کا نکات
مطفی آبر جومطمئن ہیں۔ یہ تو قاعدہ کے ہی خلاف ہے۔

دلائل کی روشی میں اہلست کا یہ نظریہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رہائے نے جب کفار کو جو در غار پر آپنچ سے دیکھا تو اس خیال سے کہ حضور علیہ ابتا ہم کو صدمہ نہ پنچ اندوہ گین ہوئے ہیں۔ در غار پر آپنچ سے دیکھا تو اس خیال سے کہ حضور علیہ ابتا ہم کو صدمہ نہ پنچ اندوہ گین ہوئے ہیں۔ حضور علیہ ابتا ہم نے فرمایا"لا تحزن ان الله معنا" کچھٹم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مُعَنا جس میں ضمیر جمع منتکم کی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اس معیت الی میں ابو بکر بھی شریک ہوں۔ پس پیغبر میں ضمیر جمع منتکم کی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اس معیت میں شامل کرلیا۔ اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کو بھی اپنی اس معیت میں شامل کرلیا۔

(۲) شیعه حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق والٹیئے نے اظہار حزن کرکے گناہ کیا جبحی تو رسول اللہ منظم کی آئے اس سے روکا۔

جواب: کوئی ان ناآ ثنا و ناانسافوں سے پوچھے کہ اگر غم کرنا یا ڈرنا گناہ ہے تو حضرت موک علائی جادوگروں سے مقابلہ کرتے وقت کیوں ڈرگئے تھے۔؟ آخر اللہ تعالی نے "لاتخف انك انت الاعلی "(اےمولی !ڈریئے نہیں آپ ہی غالب ہونگے) فرما کر ان كا ڈر دور فرمایا۔ جب اللہ تعالی نے مجزات عطا كرے فرمایا کہ جابر فرعون اور اس کی قوم کو نصیحت فرمایا۔ جب اللہ تعالی نے مجزات عطا كرے فرمایا کہ جابر فرعون اور اس کی قوم کو نصیحت سیجے تو حضرت مولی غیابئی نے فوراً عرض كیا:

"اخاف ان يقتلون "مجھے خوف ہے كہوہ مجھے ل كر ڈاليں گے۔

پھر جب دونوں حضرت موی اور حضرت ہارون ﷺ فرعون کے سامنے جانے سے گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے بیفر ماکر''لاتخافا اندی معکما''تم دونوں مت ڈور میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں کا ڈردور ہوگیا۔

پی غور کا مقام میہ ہے کہ جب حضرت مولی اور حضرت ہارون ﷺ باوجود نبوت کے خوف کریں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس خوف پر ان کو عماب نہ ہو۔ اور ان کی نبوت میں فرق نہ آئے تو اگر حضرت ابو بکر صدیق والنیٰ ہے جو بالا تفاق نبی نہ تھے۔خوف کیا تو کیا گناہ کیا؟

بلکہ جس طرح خدا تعالی نے حضرت موی اور حضرت ہارون ﷺ کو'اننی معکما'' فرما کر مطمئن کردیا' اسی طرح رسول الله معنیٰ الله معنیٰ'' فرما کر حضرت ابو بکر صدیق طالتیٰ کو مطمئن کردیا۔

علاوہ ازیں جابجا قرآن مجید میں خوف کے الفاظ انبیاء کرام پیلی کی نسبت وارد ہیں مفسرین اور فریقین (شیعه میں) نے ان کے ظاہری معنی مراد لئے ہیں۔ اور کسی نے بھی خوف کو معصیت اور گناہ 'نقص میں شارنہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیائی کو کیا کہو گئے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیائی کو کیا کہو گئے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیائی کیساتھ کھانا نہ کھایا تو وہ فاوجس منھم خیفة۔ (۱۱/۱۲/۱۲۷)

ان سے دل میں ڈر مھے۔

(اس خیال سے کہ ہیں میلوگ بدی ہے پیش نہ آئیں کیونکہ نمک نہیں کھاتے)۔

تب ملائکہ نے کہا۔ لا تخف انا ارسلنا الی قومہ لوط 'اے ابراہیم! آپ کھے خوف نہ کریں اور ہم سے نہ ڈریں۔ ہم لوط (علاِئم) کی قوم کی طرف بھیجے مجئے ہیں۔'

(٣) شيعه مطرات كابياعتراض بهي ب كهمطرت ابوبكرصديق والنفظ راز فاش كرنے كيلئے روئے

اور ہائے ہائے کرنے لگے کہ جن کے بہی معنی ہیں۔اور وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے۔
انہوں نے دشمنوں کواطلاع دینے کیلئے بھی پاؤں باہر کیا اور سانپ کے ڈسنے سے پیچھے ہٹایا
اور بھی روئے چلائے تا کہ دشمن آ وازی لیں کیکن وہ کسی طرح کامیاب نہ ہو سکے۔
اور بھی روئے چلائے تا کہ دشمن آ وازی لیں کیکن وہ کسی طرح کامیاب نہ ہو سکے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ہائے ہائے کرنااور زور زور سے چلانا حضرت ابوبکر صدیق جائے ہے۔

کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اسلئے قرآن مجید سے تو حزن کرنا ثابت ہے اور حزن کے معنی نوحہ و فریاد کے نہیں ہیں۔ غم کے بین ہماری نہیں مانتے تو خود اپنے مفسرین کی بات تسلیم کرلیں۔ ان کی تفسیر خلاصة المنج میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔:

''چولگفت پنجمبر یارخودرااندوه مخور''جب کہا پنجمبر مطابکانے اپنے یارکوغم مت کھا۔ رہا بیسوال کہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے اورمختلف طریقوں سے ان کو ہاخبر کرنا چاہتے تھے۔ کہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں۔

یہ اعتراض بالکل بے ہودہ ہے۔ اگر نہ بات تھی تو ان کو آپ جناب مطابقہ کے ساتھ شامل ہونے کی کیا مصیبت پڑی تھی، پھر جب وہ عادہ میں سے اور دشمن بالکل قریب پڑی گئے سے تو رونے کے بجائے کیا وہ باہرنکل کر حضور علینا ہوائی کو وہاں گرفتار نہیں کراسکتے سے؟ اس وقت ذرا کھنکار دینا ہی اطلاع کیلئے کافی تھا۔ ایسے لوگوں پر جیرت ہے کہ جو ایسی ایسی منہ سے نکالتے وقت ذرا خیال نہیں کرتے کہ لوگ ہماری عقل و دانش کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے؟

ال اعتراض کے جواب میں سید مہدی علی خال صاحب جو پہلے شیعہ تھے۔ بعد میں سی ہوئے اپنی کتاب ''آیات بینات'' کے صفحہ ۲۷ میں کیا خوب رقمطراز ہیں۔

''اگرکوئی ذرا بھی غور کرے تو موافق اصول عقائد شیعوں کے حضرت ابوبکر صدیق والفیز کی نسبت حزن وخوف کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے اگر وہ اقرار کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق والفیز حقیقت میں خائف منصوت ہم یو چھتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کا اندیشہ اور اپنے اوپر تکلیف پہنچنے کا فرتھا یا پیغیبر منطق کیا ہے ایڈا و مصیبت کا خوف؟

اگران کواپنی جان کا خوف تھا تو بہ تول باطل ہوجاتا ہے۔ کہ وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے اور راز فاش کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے کہ اگر وہ کا فرول سے ملے ہوئے تو پھران کو کیا ڈر ہوتا؟

ادراگر کافروں سے ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان کو کافروں کی طرف سے خیال اپنے او پر ایذ ا انجنے کا تھا تو اس سے دو باتیں ٹابت ہوتی ہیں۔

ایک بید کہ کفار بسبب ایمان اور رفاقت پینمبر علیظ اینام کے ابو بکر صدیق رالٹیؤ سے الی وشمنی ایک وشمنی رفتان کے دریے تھے۔ تو اس سے وہی بات ثابت ہوئی جس کا ہم (سنی) دعویٰ اسکے تھے۔ تو اس سے وہی بات ثابت ہوئی جس کا ہم (سنی) دعویٰ گرتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کا ارادہ بھی بھی راز فاش کرنے کا نہ تھا۔ اس لئے کہ جن لوگوں سے خود ان کوخوف تھا اور جن کے ڈر سے غار میں چھپے ہوئے تھے ان ہی پر اپنا راز فالم کرتے اور اپنے آپ کو معرض ہلا بکت میں ڈالتے اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق فالم کرتے اور اپنے تیم را مطابقی کوخوف پنجیر (مطابقی کی پر صدمہ پہنچنے کا تھا تو یہ خوف ہزار اطمینان سے بہتر ہے۔ اور ایسے عیب کر ہزار بار قربان ہیں۔ اور ایسے خوف کو حضرات شیعہ نے گناہ کہا اگر کفر بھی سمجھیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہم ایسے خوف کو قواب تو در کنار ہزار ایمان سے بہتر سمجھیں گے۔ اور سمجھیں تو کیا فرق پڑتا حضرت صدیق ایک رفاقی کی صدیقیت کا اعتقاد کریں گے۔ اور کرتے ہیں۔

اس لئے کہ اگر چہ ابو بکر صدیق والٹیؤ کو پیغیبر علیقا پڑائی کی جان اور سلامتی پریقین کامل تھا۔
عمر جب انہوں نے دیکھا کہ شاہ ہر دوسرا' بادشاہ دین و و نیا ایک غار تھک و تاریک میں رونق افروز
ہے۔ اور جس طرح چاندکس وقت ابر میں جھپ جاتا ہے۔ اس طرح ماہ نبوت غار میں جھپا ہوا ہے
اور جس کا مقام صدرة المنتہیٰ سے بھی اوپر ہے وہ ایک تنگ جگہ میں قیام فرما ہے تو بہی حالت
بیغیبر مضافیۃ کی ابو بکر صدیق والٹیؤ کے دل کو یارہ یارہ کرتی تھی اور ان کو بے چین کررہی تھی۔

چنانچہ ابو بکر صدیق بڑا ٹیڈ کا پہلے خود عاریں جانا اور اس کوصاف کرنا اور سب سوراخوں کو اپنی قباء چاک کر کے بند کرنا اور پھر پیٹی بیٹر عائی التہا ہے کو بلانا اور اپنے زانوں پر سلانا 'اس پر شاہد ہے اور پھر الیں درد ناک حالت میں جب انہوں نے کفار کو در غار پر دیکھا تو بخیال ایذائے پیٹیبر عائی التہا ہے جو بچھ صدمہ ان کے دل پر ہوا ہوگا۔ اس کو وہی جانتے ہیں یا وہ عاش جانے جس کا معشوق اس کے جو بچھ صدمہ ان کے دل پر ہوا ہوگا۔ اس کو وہی جانتے ہیں یا وہ عاش جانے جس کا معشوق اس کے سامنے کسی تکلیف وایذ ایس جتا ہو۔ اور دشمن اس کے سر پر حملہ آ ور ہوتے ہوں' اس وقت کوئی اس عاشق مسکین کی کیفیت دیکھے کہ اس وقت وہ اضطرار میں ہوتا ہے یا وہ اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے۔ عاشق صادق کے خوف واضطراب پر طعنہ نہ کرے تو کیا کرے؟

اے بھائیو! ذرا پنجبر علیہ الہ اس کے ساتھ محبت تو پیدا کرو۔ پھر پنجبر علیہ الہ کے جانا روں پر اللہ ہوا الزام دیکھو گر جبتم کو محبت ہی نہیں ہے تو تم اس کی حقیقت کیا جانو؟

تو نازنین جہانے و ناز پروردہ

ترا ز سوز درون و نیاز ما چہ خبر

چو دِل ہہ مہر نگاری منہ ہے ہے

ترا ز حالت عشاق ہے نوا چہ خبر

ترا ز حالت عشاق ہے نوا چہ خبر

'' دلینی اے ہمارے معثوق! تو ناز و نعمت میں پرورش یافتہ ایک جہاں کا معثوق ہے۔ بچھ کو ہماری عاجزی اور دل کی جلن کی کیا خبر؟ اے چاند سے چہرے والے ہمارے محبوب! جب تو نے کسی معثوق کی محبت میں اپنے دل کو قدر نہیں کیا۔ تو مجھے کیا خبر کہ بچارے عاشقوں پر کیا گزرتی ہے؟''

# شیعوں کے گھر کی گواہی

اسوال کا جواب شیعوں کے مشہور عالم قاضی نور اللہ شوستری کی زبانی سنیے وہ کہتے ہیں:

"جناب شیخ ور جواب نوشتہ کہ ایس کلمات نہ منہ سب علمائیے شیعہ است بلکہ عوام واوباش بطریق استہزا گویند اگر رسول شب نماز از ابوبکر ڈائٹوئی تسرسید پس با یستے کہ ہرسہ را ز ابوبکر ڈائٹوئی عسر ڈائٹوئی عشر انگائی عشر انگائی میں خانکہ پیغیہ برہنہانی میں فست ابوبکر ڈائٹوئی الموبکر ڈائٹوئی میں خال رفتن مصد منظیقہ وہر دن ابوبکر ڈائٹوئی الموبکر ڈائٹوئی موست وہم حال رفتن مصد منظیقہ وہر دن ابوبکر ڈائٹوئی کے فرمان خدا نبودہ (بالس الموئین مطبوع ایران میں ۱۲ بروایت شامل عبر الجل قوری)

سے فرمان خدا نبودہ (بالس الموئین مطبوع ایران میں ۱۲ بروایت شامل عبر الجل اللہ طبیقیۃ ان شامل کے بیاد اللہ طبیقۃ ان شامل کہ بیالفاظ کہ ابوبکر از خود ساتھ ہوئے شے۔ یارسول اللہ طبیقۃ ان ڈائٹوئی اور مثان ڈائٹوئی سے بھی ہی سے افشائے راز کا اندیشہ کرتے تھے۔ علی شیعہ کا نہ جب نیس کے بیا کہ مینوں کو ہمراہ لے جاتے اور جس طرح پیغیر دومروں سے چھپ کر ڈرتے تھے۔ لی بی جائے قا کہ مینوں کو ہمراہ لے جاتے اور جس طرح پیغیر دومروں سے چھپ کر ڈرتے تھے۔ لیوبکر ڈائٹوئی سے بھی کو جاتے اور جس طرح پیغیر دومروں سے چھپ کر شاملہ سے ابوبکر ڈائٹوئی سے بھی جھپ کر جاسکتے سے۔ بیرحال! محمد طبیعۃ کا جانا اور ابوبکر صدیتی



المن كواين بمراه لے جاناتكم خدانه تھا۔

### وبر رائع ومدين كالقب رسول التدري كوصدين كالقب رسول التدري التدري كالقب رسول التدري التعريب ويا

شيعه عالم ملا باقرمجلس امام ابوعبدالله يدروايت كرت بين:

عن ابى عبدالله سئل جعلت فداك سمى رسول الله عَصْرَ الله عَلَيْ ابا بكر الصديق قال نعم أ

ابوعبداللہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میں آپ پرقربان ہو جاؤں کیا رسول اللہ مضفظ آپ برقربان ہو جاؤں کیا رسول اللہ مضفظ آپ نے ابوبکر واللہ کو الصدیق کا نام دیا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! امام ابوعبداللہ نے ان لوگوں کی تردید کردی جو کہتے ہیں۔ صدیق اکبرو اللہ اللہ مضفظ آنے نہیں لوگوں نے دیا تھا۔ "صدیق" کا اللہ مضفظ آنے نہیں لوگوں نے دیا تھا۔

(بحارالانوار: ج٢ص١٩٥)

### مضرت على طالعين كيرزويك بهي وصديق وصديق مضرت ابوبكر طالعين بي تنص

علامہ طبری شیعہ نے اپنی کتاب الاحتجاج میں حضرت علی رٹائٹؤ سے حدیث درج کی ہے کہ مضرت علی دلائٹؤ نے فرمایا

ہم لینی حضرت ابو بکر والنفو اور میں نبی کریم مطابقی ہے ساتھ حراء نامی بہاڑ پر ہتھے۔
کہ اچا تک بہاڑ میں جنبش ہوئی۔ اس پر رسول اللہ مطابقی ہے نہاڑ کوفر مایا: کہ قرار
پکڑ! کیونکہ تھے پر سوائے ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید کے اور کوئی نہیں۔
میچے بخاری میں میہ حدیث ان الفاظ میں آتی ہے:

عن انس بن مالك ان النبی ظفی الم الله علیه و الدیکر و عمر و عثمان فرجف بهم فقال اثبت احدا فاندا علیك نبی و صدیق وشهیدان انس بن بالک دافتی سے دوایت ہے كه رسول الله طفی اور ابو بر اور عمر اور عمان دوایت ہے كه رسول الله طفی ایک مرتبه احد بها و برج شعاق اس میں جنبش بوئی آ ب نے فرمایا: اے

احد! این جگه پرمضبوط ره کیونکه بچھ پر نی صدیق اور دوشهید ہیں۔

( صحیح بخاری باب بدوانطن ایب نظال ایی بر

سيدنور محمد بخش قبتاني جن كاروحاني سلسله امام على رضا بيه ملتا ب- حضرت على والنيئ كي تغيير آیات قرآنی کانمونددرج کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وفي قوله تعالى" الذي جآء بالصدق وصدق به" قال على عَلِيَّ فِي والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به أبويكر الصديق رضى الله عنهُـ

یعی اللہ تعالی کے ارشاد کہ جو صدافت لیکر آیا اور جس نے تقدیق کی حضرت على وللفنظ في خرمايا كه جوصدق كرآيا وه حضرت محمد مطفظة بن اورجس في الكي تصديق كي وه حضرت ابو بكرصديق والثنة بين \_(بحرالاونياوس،)

# صدیق اکبرسادات کے نانا 🐪

شیعول کی معترکتاب (کشف الغمه ص ۲۲۰) میں ہے:

محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امه امر عبدالله بنت الحسن بن على بن ابى طالب واسم ولله جعفر و عبدالله وامها امر قروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضى إلله عند

محمر بن على (انام باقر) كى والده كا نام إم عبدالله بنت حسن به اور النكي بيول كانام جعفر اور عبدالله بعجن كى والده كانام ام فروه بنت قاسم بن محربن الى بكر صديق طَيْعُوُ (امام جعفر صادق اور التلك بهائي عبدالله حضرت صديق اكبر والفين کے پرتواسے ہیں)۔

# امام جنفرصادق کے نزدیک حضرت ابوبکر طالفیہ صدیق ہیں

حضرت المام جعفرصادق والليؤيت آب كايك مريد في سوال كيا كدكيا تلوار كاجراؤكرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا: جائز ہے۔ اس کے کہ "قد حلی ابوبکر الصدیق سیفہ بالفضة" حضرت ابوبكرصديق بالنفظ في اپن تلواركو جائدى سے جزاؤ كيا تھا۔ اس مريد نے كيا كيا آپ

وبركوايا (لينى مديق) كتب بن اس برروايت من وارد ب-

فوثب الامام من مكانه وقال نعم الصديق نعم الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والاخرة

اس پرامام اپنی جگر مے اچھلے اور کہا' ہاں! وہ صدیق ہے' ہاں! وہ صدیق ہے۔جو اے صدیق نہ کے اللہ تعالی اس کی بات کو دنیا و آخرت میں سیا نہ کرے

(كشف المغمد عن معرفة الائمد (على بن عيسل)

قارئین کرام! آپ فیصلہ کریں کیا وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر والفؤ کو معاذ اللہ مسلمان مانے کیلیے بھی تیار نہیں۔ یا حضرت امام جعفر صادق والفؤجو آپ کو صدیق فرمارے بلکہ آپ کو صدیق فرمارے بلکہ آپ کو صدیق نہ مانے والوں کو بددعا دے رہے ہیں۔فاعتبروا یااولی الالباب
(تغییر جمع البیان طیری: جمس ۲۸۸ مطبور شرکة العارف الاسلامیہ)

"والذى جاء بالصدق وصدق به" كى تفير على مصنف بكمتا ہے:
"وقيل الذى جاء بالصدق رسول الله وصدق به ابوبكر لين الله كفرمان
"جاء بالصدق" سے مراد حضرت رسول اكرم منظم اور" صدق به" سے مراد
ابوبكرمديق والله بين -

### خلفاء ثلاثه رسول التدمين ويتاكم كان أكم اورول بي

شیعہ عالم ملا باقر مجلس نے عیون الرضا کے حوالہ سے حضرت امام حسین بن علی سے بیر صدیث قل کی ہے:

کہ ابوبکر رڈائٹونی جھ سے میرے کان کی جگہ پر ہیں اور حضرت عمر رڈائٹونی جھ سے میرے ول کی جگہ پر میری آ تھ کی جگہ پر ہیں۔ اور حضرت عثان رڈائٹونی جھ سے میرے ول کی جگہ پر ہیں۔ دوسرا دن آیا، تو میں رسول اکرم مظاملاً کے پاس گیا۔ آپ کے پاس حضرت علی رڈائٹونی حضرت عمل رڈائٹونی حضرت عمل رڈائٹونی حضرت عمل رڈائٹونی حضرت عمل رڈائٹونی محضرت عمل رڈائٹونی محضرت عمل ایا کے ان ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے میرے ابا! میں نے آپ سے کل آپ کے ان اصحاب کیبارے میں یوں فرماتے سنا فرمایا: ہاں! پھرائی طرف اشارہ کیا! اور فرمایا: وہ میرے کان آپ کھ اور دل ہیں۔ (بحار الانواری میں میا)

# دين كيلئة أنكهاوركان

انه لاغناء لی عنهما انهما من الذین کا لسمع والبصر۔
ان دونوں سے میں مستغنی نہیں ہوں وہ دونوں دین کیلئے کان اور آ کھ کی طرح
ہیں۔

# صحابہ میں صدیق کے لقب سے مشہور نظے

شیعه کی معترکتاب اخبار الرجال میں بدروایت ہے۔

حدثنا ايوب بن نوح عن صغوان عن عاصم بن حميد عن فضيل الرسان قال سمعت ابا داود وهو يقول حدثنى بريدة الاسلمى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الجنة تشتاق الى ثلثة قال فجاء ابوبكر فقيل يا ابابكر انت الصديق وانت ثانى اثنين افهما فى الفار فلو سألت رسول الله من هؤلاء حوالثلثة قال انى اخاف ان اساله فلا اكون منهم فيعيرنى بنوتيم.

قال ثم جاء عمر فقيل له يا ابا حفص ان رسول الله عِنْ قَال ان الجنه

تشتاق الى ثلثة وانت الغاروق الذى ينطق الملك على لسانك فلو سألت رسول الله من هولاء الثلثة فقال انى اخاف ان اسئاله فلا اكون منهم فيعيرنى بنو عدى - (رجال شي ص ٢٠)

حضرت بریدہ الاسلمی فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ مضافیکم کوفرماتے ہوئے سنا کہ جنت تین اشخاص کی مشاق ہے۔ استے میں ابوبکر صدیق رائیٹی تشریف لائے آپ سے کہا گیا۔ اے ابوبکر! آپ صدیق اور ثانی اثنین انھما فی الغاد ہیں۔ پس آپ رسول اللہ مضافیکم سے ان تینوں کے بارے میں سوال کریں۔ حضرت ابوبکر دائیٹی نے فرمایا: مجھے ڈر ہے میں آپ سے سوال کروں اور ان میں سے نہوں تو مجھے بنوتیم عار دلا کیں گے۔

فرمایا: پرعمر والله تشریف لائے انہیں کہا گیا اے ابوحف ارسول الله مضافیۃ نے تین مخصوں کے بارے فرمایا ہے کہ جنت ان کی طرف مشاق ہے۔ اور آپ فاروق ہیں۔ آپ کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے۔ پس اگر آپ ان مخصوں کے بارے رسول الله مضافیۃ ہے سوال کریں۔ آپ نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ میں ان میں سے نہ ہوں تو مجھے بنوعدی ان سے عار دلا کیں۔

اس روایت سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق دلائے ثنانی اثنین اور حضرت عمر دلائے نئے فاروق کے لقب سے مشہور معروف تھے۔

حضرت علی طالعی: کے نز دیک

### حضرت ابوبكر صديق طالفي افضل امت بي

حضرت محمد بن حنفیہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنے والد (علی طائع ہے) سے بوجھا: ای الناس خیر بعد النبی منظم بھی آقال ابو بکر قلت ثعر من قال عمر۔ (بخاری: کتاب بدء الخاق باب فضل ابو بکر)

حضرت محمد بن حنفید نے اپنے والدحضرت علی ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ كَا كَمَ انہوں نے اللهِ على ﴿ اللّٰهِ اللهِ على اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں نے کہا بھر کون؟ فرمایا: عمر واللہ:

حضرت صدیق اکبر دی فضیلت پر صحابه کرام دی فین کا اجماع ہے۔

حضرت على طالني كوسيده فاطمه طالني السيرادي كامشوره

حضرت ابو بکر صدیق والنیز اور حضرت عمر والنیز نے حضرت علی والنیز کو حضرت سیدہ فاطمہ و خلافی کے ساتھ نکاح کے پیغام کا مشؤرہ دیا۔ (جلاء العیون اردو: ص ۱۲۹٬۱۲۸)

# حضرت فاطمه والنبئ كع جبيز كى خريدارى

جن کو نبی کریم مضطح نے اپنی بیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا وہ نظامی کے جیز خریدنے پر مقرر فرمایا۔ ابو بکر صدیق والنین کی معیت میں چند صحابہ کو بازار بھیجا جن میں حضرت بلال وہ نین کو خوشبو کا خرید نے پر مقرر فرمایا: عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ کو دوسرا سامان خرید نے کیلئے بھیجا۔ جب سامان وہ خرید نے پر مقرر فرمایا: عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ کو دوسرا سامان خرید کے تو بھیجا۔ جب حضور کرید کے تو بھی سامان ابو بکر صدیق وہ نین فرید کے تو مضور علیہ بھی اور باتی سامان دیگر صحابہ نے اٹھایا جب حضور کرید کے تو حضور علیہ بھی ایک بیزا ہے ہاتھ میں لیتے اور ملاحظہ فرمات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ بھی بھی ایک میں ایک جیزا ہے ہاتھ میں لیتے اور ملاحظہ فرمات کے اور دعا کرتے کہ خداوندا! یہ چیزیں میری اہل بیت پر مبارک ہوں۔ (جلاء العیون: جاس سے)

بنی رسول الله طفر الله طفر الله ملی الله میں

جنہوں نے اپنی پیاری بیٹی مضرت عائشہ صدیقتہ ذاتیجا تکاح محبوب خدا حضرت محمد مصطفے مصفی کیا۔ (حیات القلوب: ج دوم ص۲۷۲)

## حضرت على طالتين كى آب سے عقيدت

جن کے مقدس نام پرعلی المرتضی شیر خدا دلائٹیؤ نے اپنے ایک بیٹے کانام ابو بکر رکھا۔ جو میدان کے کر بلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین دلائٹیؤ سے پہلے شہید ہوئے۔

(جلاء العيون: ١١٣ روضة الشحيد ص ٢٦٦ الينا ٢١٩)

الله تعالى كى معيت

جب بى ياك مطاعبًا مراه صديق اكبر طالفيهٔ غارتور من تصراور ومن وبال ينتي تو اس وقت

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صدیق اکبر رطافیظ کونم ہوا کہ کہیں وشمن رحمت عالم منطق کو تکلیف نہ پہنچا کیں تو اللہ تبارک وتعالی فی ارشاد فر مایا: اے میرے محبوب! این یارکو فر مادو۔

لا تحزن ان الله معنا

غم نہ کر بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

(ترجمهُ مقبول: ص ۱۲۳ ما پاره ۱۰ سورة توبه)

جب خلیفہ سوم حضرت عثمان رٹائٹیؤ شہید ہو گئے تو حضرت علی رٹائٹیؤ کے دست مبارک پرلوگوں نے بیعت کی تو آپ (حضرت علی رٹائٹیؤ) نے مختلف شہروں میں خطوط کھے۔ جن میں ایک خط آپ نے حضرت سیدنا معاویہ رٹائٹیؤ کولکھا وہ بیرتھا۔

" بیعت کی ہے جنہوں ابو براور عمر اور عثان سے بیعت کی ہے جنہوں ابو براور عمر اور عثان سے بیعت کی سے اللہ اللہ تقی اللہ اللہ تو حاضر کے لئے حق باتی رہ گیا ہے کہ وہ بیعت میں اختیار سے کام لئے اور نہ غیر حاضر کے لئے حق ہے کہ وہ بیعت سے روگردانی کرے۔ شور کی تو مہاجرین و انسار کے لئے ہے اگر انہوں نے کسی آ دمی کے انتخاب پر اتفاق کرلیا اور اسے امام قرار دے دیا تو بیاللہ کی اور پوری امت کی رضا مندی کیلئے کافی ہے۔ "

( نج البلاغه: مطبوعه لا بورج ٢ص ١٨ ـ نج البلاغه: مصرى ج٣ نج البلاغة : فيض الاسلام مطبوعه تهران ص ١٣٨)

خلفاء ثلاثه کے حضرت علی طالعیٰ اور

### اہل بیت کے مابین خوشگوار تعلقات

شیعہ وسنی حضرات کی متفق علیہ روایات اور ائمہ اہل بیت کی مستند احادیث سے تابت ہوتا ہے کہ خلفاء ثلاثہ اور حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے مابین خوشگوار شیری تعلقات قائم تھے۔ یہ ان کے لئے شفق اور خیر خواہ تھے۔ اور اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے کہ وہ سب'اشداء علی الکفار دحمآء بینھم'کے پورے پورے مصداق تھے۔ یعنی کفار پر سخت اور آپس میں رحیم و شفیق۔

# حضرت ابو بكرصديق اورعمر فاروق طالغينا كي خلافت متصله كي پيشگوئي

احادیث میں شیخین کی خلافت بلافصل کی پیشگوئی موجود ہے اور تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ سے کی خلافت کی پیشگوئی ہے کہ رسول اللہ سے کی خلافت کی پیشگوئی فرمادی ہے۔

شیعہ کی معتبر تفسیر فمی سورۃ تحریم کی تفسیر میں بیدروایت نقل ہے کہ رسول کریم منظر کی اپنی اپنی زوجہ مکر مہ حضرت حفصہ خلی نشاہے فرمایا:

ان ابا بكرٍ يلى الخلافة من بعدى ثم بعدة ابوك\_

بیشک میرے بعد ابوبکر طالفت یا کیں گے پھر اس کے بعد تیرے والد (حضرت عمرطالفیز)۔ (تغیر فتی ج ۲ ص ۳۷۱)

حضرت حفصه وللفين النه المنظم الله المنظم الله الله المنظم الله المنظم الله المنطقة الله ا

# حضرت على طالفيُّ كوخلافت كي خوامش نهظي

نج البلاغة اورمتندروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی طابعی کوخلافت کی کوئی خواہش نہ تھی' چنانچہ نہج البلاغہ میں ان کا ارشاد یوں نقل ہے:

ومن كلام له تَيْلِاً لما قبض رسول الله سَيْنَا خاطبه العباس و ابوسفيان وفي ان يبايعا بالخلافة فقال: ايها الناس شقوا امواج الفتن سفن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة وضحوا تيجان المفاخرة.

حضرت علی منافقہ کا کلام ہے کہ جب رسول اللہ منظ ایک وفات پائی اور عباس اور ابوسفیان منافقہ نانے آپ سے درخواست کی کہ ان کی خلافت کی بیعت کریں۔فرمایا: اے لرگو! نجات کی کشتیوں کے ساتھ فتنہ کی موجوں سے بچواور باجمی نفرت بھیلانے سے جدا ہوجاد اورایک دوسرے پر فخر جمانے کا تاج اتار بھینکو۔

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

حضرت ابو بکر صدیق بڑائین کی خلافت کے خلاف فتنہ پیدا نہ کرو۔ ان کی خلافت نجات کی کشتی ہے۔ اب میری بیعت مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کاطریق ہے۔ اس سے پر ہیز کرواور تمہارا جو خیال ہے کہ خلیفہ عبد مناف کی اولا دمیں کیوں نہ ہوا؟ بنی تیم سے کیوں ہوا؟ یہ غروراور فخر کا طریقہ ہے۔ اس فخر کے تاج کو سرے اتار دواور بنی تیم کواپ مقابلہ میں کم مت سمجھو۔ پھر فرمایا:

افلع من نهض بجناح او استسلم فاراح

وہ فخص کامیاب ہوگیا جوتوت باز و کے ساتھ اٹھایا اطاعت کی اور راحت دی۔ مطلب یہ کہ کامیابی دونتم کے آ دمیوں کو ہے۔ ایک وہ جو قوت کے ساتھ خلافت کا بوجھ اٹھانے کیلئے کھڑا ہوا۔ اور دوسرے وہ جس نے اطاعت کی اور کوئی فتنہ کھڑا نہ کیااور اپنی جان کو اور سب مسلمانوں کوفتنوں سے بچا کر راحت دی۔

<u>پھر حضرت علی طالتنہ نے فر مایا:</u>

"ومجتبی الثمرة بغیر وقت إیناً عِهِماً كالزادع بغیر ارضه" اورایسے وقت میں تھلوں كا چننے والا جب كه ان كی پختگی كا وقت نہیں آیا ایسے شخص كی طرح ہے جوغیر كی زمین میں کھتی ہوتا ہے۔

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی طالغیّہ کو اپنی خلافت کا وقت معلوم تھا۔ عالیًا آپ کو پیشگوئی وہ معلوم ہوگی کہ رسول اللہ مضافیۃ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق طالغیّہ ہی ہونے والے تھے جس کا تفسیر فتی کے حوالہ سے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

شیعوں کی تفسیر (مجمع البیان ج۵صسا مطبوعہ تبران) میں یہی مضمون نقل ہے۔

حضرت على والنين حضرت صديق اكبر والنين

كى خلافت بر بوجه خدائى فيصله كے راضى تھے

چنانچ فرماتے ہیں:

رضينا عن الله قضائه وسلمنا له امرة اترانی اکذب علی رسول الله مُضِيَّقِهُمُ والله لا انا اولمن صدقه فلا اکون اول من کذب علیه فنظرت فی امری فاذا اطاعتی سبقت بیُعَتِی واذا المیثاق فیعنقی لغیری

ہم اللہ کی تقدیر پرراضی ہیں اور ہم نے اسکا معاملہ ای کے سپرد کردیا ہے۔ اے مخاطب! کیا تو سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ مطابی چھوٹ باندھوں گا واللہ! ایسا نہیں ہوسکتا۔ میں نے سب سے پہلے ان کی تقدیق کی ہے کہ میں سب سے پہلے ان کی تقدیق کی ہے کہ میں سب سے پہلے ان کی تقدیق کی ہے کہ اس معاملہ پرخور کیا تو پہلیان پر جھوٹ ہو لئے والانہیں بنوں گا۔ پس میں نے اس معاملہ پرخور کیا تو یکا کی سیمعلوم ہوا کہ بیعت کرنے سے پہلے مجھ پر اطاعت واجب ہو چکی تھی۔ میری گردن پر میرے غیر کیلئے عہد و بیان ہو چکا ہے۔

# خلافت گدلا بانی اور گلو گیر کرنے والالقمہ ہے

هذا مآء اجن ولقمة يحص بهآء اكلهل

بدایک گدلا پانی اور ایبالقمه بے جو کھانے والے کے گلو کیر ہوکزر ہے گا۔

( فی البلاغه خطبه تمبر۵ بعض شخوں میں تمبر ۹ ہے)

ظفر مہدی نفوی نصیر آبادی شیعہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے 'بی خلافت تو ایک گندہ پانی ہے اور دہ لقمہ ہے جس کے کھانے والے کوا چھو ہوجاتا ہے۔

(شیعہ بھی عجیب لوگ ہیں ایک طرف تو حضرت علی والنظام کا بیر قول لکھتے ہیں کہ خلافت گدلا پانی ہے دوسری طرف خلافت کے حصول کیلئے آپ بلکہ سیدہ فاطمہ الز ہراء والنظام کو حصول خلافت کیلئے انسار و مہاجرین کے دروازوں کے چکر لگواتے ہیں۔ اور خلافت کی بھیک ما تکتے دکھاتے ہیں۔ اور خلافت کی بھیک ما تکتے دکھاتے ہیں۔ اہل انسان کیلئے غور کا مقام ہے)۔ (سندیلوی)

# حضرت علی طالتین کی حضرت ابو بکر طالتین کے ہاتھ پر برضاور غبت بیعت

شیعہ کی کتاب منارالصدیٰ میں مذکور روایت کے مطابق حضرت علی رظائفۂ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مطابق منارالصدیٰ میں مذکور روایت کے مطابق حضرت علی رظائفۂ کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہونے لگے تو میں نے برضاور غبت خود حضرت ابو بکر رظائفۂ کے یاس جاکران کی بیعت کرلی۔اور جہاد میں حصہ لیا۔

چنانچەفرماتے ہیں:

فهشیت عند ذالك الى ابى بكر وبایعته ونهضت فی تلك-میں حضرت ابوبكر صدیق طالتن كے پاس گیا اورائی بیعت كی اور النظے ساتھ جہاد میں شامل ہوا۔

### مجھے جھوڑ دو

حضرت سیدنا عثمان دلی نیم ادت کے بعد جب حضرت علی دلی نیم بیعت کا ارادہ کیا گیا ۔ تو آپ نے فرمایا ' دعونی وسعوا غیری' مجھے چھوڑ دوادر میر ہے سواکسی اور کو (خلافت کیلئے ) ڈھونڈ و۔ (نیج البلاغہ خطبہ ۹۰)

ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی والنظائی ہے کہ خصر تھے۔ نہ خطافت کی خواہش منصوص خلیفہ سمجھتے تھے۔ فرماتے کہ جمھے چھوڑ دو' کسی اور کوخلافت کیلئے تلاش کرو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت سابقون اولون مہاجرین وانصار کے مشورہ سے قائم ہوتی ہے نہ ان لوگوں کی بیعت کرنے سے جنہوں نے حضرت عثمان والنظائی کوظلماً شہید کیا تھا۔ اس کلام کا آخری فقرہ ہیں۔

وان ترکتمونی فانا کاحدکم ولعلی اسمعکم واطوعکم لمن ولیتموه امرکم وانالکم وزیراً خیرلکم منی امیراً

تم میرا پیچیا جھوڑ دو گے تو میں بھی تم میں سے ایک ہوں گا اور امید ہے کہ تم سے زیادہ اس فخص کا تھم مانے والا اور اسکی اطاعت تم سے زیادہ کر نیوالا میں ہوں گا جسکو تم اپنا امیر بلاؤ کے اور میں تمہارا امیر بنے سے تمہارا وزیر بنا بہتر سمحتا ہوں۔ (اینا)

حضرت علی ضابقیۂ خلافت قبول کرنے پر

# راضی نه تھے انہیں اس پر مجبور کیا گیا

علی البحر انی شیعہ مصنف نے اپنی کتاب منار الحدی میں حضرت علی دلائنڈ کی بیتقریر بھی نقل کی ہے جب لوگ بیعت کیلئے آپ کے پاس گئے تو فرمایا:

حتى اذا انقسمتم على عثمان اتيتموه فقتلتموه ثم جئتمونى لتبايعونى فابيت عليكم وامسكت يدى فناز عتمونى ولبسطتم يدى فكففتها و مدتموها فقبضتها وازدحمتم على حتى ظننت ان بعضكم قاتل بعض او انكم قاتلى فقلتم بايعنا لانجد غيرك ولا نرضى الابك بايعنا لانفترق ولا تختلف فبا يعتكم و دعوت الناس الى بيعتى فمن يايع طوعاً قبلته ومن ابى لم اكرهه وتركته.

یبان تک کہ تم نے عثان عن ذائیدہ ہے وشنی کی پھر ارکا محاصرہ کر کے اسے قل کردیا۔ پھرتم میرے پاس آئے کہ تم میری بیعت کروتو میں نے انکار کردیا اور میرا اپنے ہاتھ کو تبہاری بیعت لینے سے بند رکھا گرتم نے بھے ہے جھڑا کیا اور میرا ہتھ آگے نکالنا چاہا تو میں نے اسے پیچے کو بھینچا، تم نے بھے پر بھیڑی یہاں تک کہ میں نے بچھ ایک دوسرے کوئل کرنے والے ہو یا یہ کہ ضرورتم بھے قل کر فرالو گے۔ پھر ہم نے کہا کہ تیرے سواہم کمی کو (بیعت کے لائق) نہیں پاتے اور کی اور پر ہم راضی بھی نہ ہو گئے آپ ہماری بیعت لے لین ہم متفرق نہیں ہونے اور اختلاف نہیں کریں گے۔ تب میں نے تم سے بیعت لے لی اور لوگوں ہونے اور اختلاف نہیں کریں گے۔ تب میں نے تم سے بیعت کی میں نے قبول کو بھی اپنی بیعت کی دعوت دی جس نے انکار کردیا میں نے اسے بیعت کی میں نے قبول کرلی اور جس نے میری بیعت سے انکار کردیا میں نے اسے بیعت پر مجبور نہیں کہا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں اس وقت ابو کر صدیق راہونئو کی خدمت میں خود چل کر پہنچا کھی جھی پر کمی نے جرنہیں کیا اور میں نے دھڑت خدمت میں خود چل کر پہنچا کی بیعت کی۔ (مارالحدی میں ہو)

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



الاحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هى العليا ولو كرة الكافرون فتولى ابوبكر تلك الامور وسدد وقاربواقتصد و صحبته مناصحا واطعته في ما أطاع الله فيه جاهداً وماطمعت ان لوحدث به حدث ويرد الى الامر الذي بايعته فيه-

(مناراًلهدي ش-۱۳۱۱زعلی البجر انی (۱۳۱۹ه/۱۹۰۱)

اور میں نے ان حادثات میں یہال تک سرگری سے حصہ لیا کہ باطل بسیا ہوگیا اور شکست کھا گیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ اگر چہ کافروں کو ناپند ہوا' پھر حضرت ابو بکر صدیق رائی ہے ان امور پر قابو پالیا اور آپ نے درست مضبوط اور میانہ روی کا طریق اختیار کیا اور میں نے پوری خیرخوابی کیساتھ آپکا ساتھ دیا اور میں نے ان امور میں آپ کی اطاعت کی انتہائی کوشش کی جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ۔ اور مجھے یہ طمع نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رائی ہے کو کئی حادثہ پہنچ اور خلافت کا امر میری طرف لوٹ آئے' جسکی میں نے ان کے ہاتھ ماد ثه پہنچ اور خلافت کا امر میری طرف لوٹ آئے' جسکی میں نے ان کے ہاتھ یہ بیعت کی تھی۔

### حضرت على طالتين اور حضرت زبير طالتين كالمشوره

حضرت علی مٹائنٹو نے حضرت زبیر مٹائنٹو کے ساتھ مل کربھی یبی فیصلہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر مٹائنٹو خلافٹ کے سب لوگوں سے زیادہ حق دار ہیں۔

چنانچەردايت ب

قال على وزبير ماقضينا الا في المشورة وانا لنرى ابا بكر احق للناس بها انه لصاحب الغار وانا لنعرف سننه ولقد امرة رسول الله عَلَيْ المُنْ الصلواة بالناس وهوجه-

حضرت علی اور حضرت زبیر ولی النافیان نے کہا کہ خلافت کے بارہ میں ہم نے یہی طے کیا کہ بیمشورہ سے ہونی چا ہے اور بید کہ حضرت ابو بحر ولی نی کوسب لوگوں سے زیادہ اس کا حقد الریا تے ہیں اور حضرت رسول کریم منظم کیا گئی انہیں تھم دیا تھا کہ

وه آپ کی زندگی میں لوگوں کونماز پڑھائیں۔

(شرح نج البلاغة لابن الى الحديد الشيعي ج اص 2)

اس عبارت میں حضرت ابو بکر صدیق مٹائنڈ کی خلافت کی تین دلیلیں ہیں۔

سقیفئر بن ساعدہ میں حضرت علی طالنیز کی حضرت ابو بر طالندہ سے بیعت

طری نے حبیب بن الی ثابت کے اسناد سے روایت کی ہے:

ان عليا كان في بيته فاتى اليه الخبر عن جلوس ابي بكر للبيعة فخرج في قميص ما عليه ازار ولا رداء عجلاً كراهيته ان يبطى عنه حتى بايعه ثم جلس اليه وبعث فاحفر ثوبه وتخلله ولزمر مجلسه.

حضرت علی و النظر میں تھے جب انہیں یہ خبر پینی کہ حضرت ابوبکر صدیق و النظر بیعت کیلئے بیٹھے ہیں۔ تو آب صرف ایک قیص میں ازار اور چادر پہنے بغیر جلدی سے نکل پڑے اس امر کونا پند کر تے ہوئے کہ کہیں بیعت سے پیچھے ندرہ جادی سے نکل پڑے اس امر کونا پند کر تے ہوئے کہ کہیں بیعت سے پیچھے ندرہ جادی ۔ یہاں تک کہ بیعت کرلی۔ پھر آپ کے پاس بیٹھے رہے اور ایک آدی کو جیجا جس نے آپ کی کڑے لاکر دیئے اور انہیں پہن لیا اور آپی مجلس میں بیٹھے بھیجا جس نے آپ کی کڑے لاکر دیئے اور انہیں پہن لیا اور آپی مجلس میں بیٹھے

كاالتزام كيا\_ (طرى: جهن سه)

شیعه کی معتبر کتاب احتجاج طبری مطبوعه نجف اشرف مصنفه احمد بن ابی طالب طبری کے ص

پھر حضرت علی المرتضی والنیز نے حضرت ابو بھر والنیز کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کی

ثم تناول يدا ابي بكر فبايعه

پھر حضرت علی المرتضی و النفیز نے حضرت ابو بمرصدیق و النفیز کا ہاتھ پکڑا اوران سے بیعت کی۔ بیعت کی۔

احتجاج طبری کے ہی ص ۵۹ پر ہے۔

قال اسامة له هل بعته فقال نعم يا اسامة

حفرت اسامه وظافية في حضرت على الرتضى وظافية في يوجها كيا آب حضرت

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

57.

صدیق اکبر رفافین کے ہاتھ پر بیعت کر بھے ہیں؟ فرمایا: ہاں! اے اسامہ!
شرح نیج البلاغہ در نجفیہ ص ۸۸ اور کشف الغمہ ص ۱۸۸ اور حق الیقین فاری ج
اول ص ۱۳۸ اور ۱۳۸ ور فروع کافی کے کتاب الروضہ کافی ص ۱۵ اور ۱۳۹ اور
جلاء العیون فاری کے ص ۱۸۸ اور غزوات حیدری وغیرہ کتب شیعہ میں مختلف
طریقوں سے حضرت علی المرتضی رفافین کا حضرت صدیق اکبر رفافین کے ہاتھ پر
بیعت کرنا ٹابت ہے۔

شیعه حضرات کا مجتمد اعظم شریف مرتضی علم الهدی اپنی معتبر کتاب الشافی کے ۳۹۸ پر رقم طراز ہے' 'ثم مدیدہ فبالعہ'' پھرسیدنا حضرت علی المرتضٰی رفائٹۂ نے اپنا ہاتھ پھیلا یا اورسیدنا صدیق اکبر مناٹیۂ سے بیعت کرلی۔

پھر یہی شریف مرتضی اپنی کتاب الثانی کے ۱۳۹۹ اور ۲۰۹ پر بھی لکھتے ہیں:

فالطاهر الذی لا اشکال فیہ انه علیئل ابنایع مستدفعاً للشر وفراراً من الفتنة

پس ظاہرہ جہ جس پر کوئی اشکال و اعتراض نہیں اس بیعت کی بیہ ہے کہ علی
علیل اس نے صدیق والفی کے ہاتھ پر بیعت کرلی تا کہ شر دفع ہواور فتنہ وفساد سے
دوری ہو۔
دوری ہو۔

### حضرت علی والنائظ نے حضرت سفیان کی ندمت کی

حضرت علی وظافی کا مومنانہ اور دیانتدارانہ موقف یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق وظافی بی رسول اللہ معنائی کے بعد پہلا خلیفہ ہونے کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔اسی لئے انہوں نے حضرت ابوسفیان واللہ کی فوجی امداد کی پیشکش کو محکرادیا اور اس کی اس پیش کش کی ندمت فرمائی چنانچہ نے ابلاغہ میں احمد بن عبدالعزیز کی روایت ہے کہ:

جآء ابوسفیان الی علی فقال علیکم علی هذا الامر اذل بیت فی قریش اما والله ان شنت لاملانها علی ابی فضیل خیلاً و رجلا ققال علی طالما غششت الاسلام واهله فما ضرتهم شیناً لا حاجة لنا الیخیلك و رجلك لولا انا راینا ابابکر لها اهلا ما تركناه-

حضرت ابوسفیان جائن نے حصرت علی بڑائن ہے۔ آگر کہا کہ اس (امر خلافت)
میں قریش کا اونی گھرانہ تم پر قابو پایا گیا ہے۔ اگر تم چابوتو میں اس وادی کو
ابوضیل پر حضرت ابو بکر صدیق جائن کی کنیت تھی سواروں اور پیادوں سے
جردوں اس پر حضرت علی جائن نے حضرت ابوسفیان جائن سے فرمایا کمبا عرصہ
پہلے تم اسلام اور مسلمانوں کیاتھ فتنہ پردازی کرتے رہے ہواور انہیں کوئی ضرر
نہیں پہنچا سکے۔ ہمیں تمہارے سوار اور پیادوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر ابو بکر
رائن کو ہم خلافت کا اہل نہ یاتے تو ہم انکا پیچھا نہ چھوتے، یعنی اس مقصد میں
کامیاب نہ ہونے دیے۔

### صحابة كرام كے مشوروں میں اللہ تعالی كی رضائقی

حضرت علی المرتضی حیدر کرار ڈٹائٹۂ حضرت امیر معاویہ ڈٹائٹۂ کے نام اینے ایک مکتوب میں کھتے ہیں:

انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد و انما الشوری للمها جرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلك لله رضی فان خرج من امرهم خارج بطعن اوبدعة ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین و ولاه الله ماتولی - (نج ابلانه به محتوب ) جن لوگوں نے ابوبکر وعمر اورعان رضی الله تعالی عنم کی بیعت کی تحی انہوں نے میرے ہاتھ پرای صول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہاں کی بیعت کر میرے ہاتھ پرای صول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہاں کی بیعت کر موجود نہ ہو۔ اس کی بنا پر جو صاصر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں اور جو ہر وقت موجود نہ ہو۔ اسے رد کر نے کا اختیار نہیں اور شور کی کا حق ضمرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کس پر ایکا کرلیں اور اسے ظیفہ مقرد کرلیں تو ای میں الله کی رضا و خوشنودی بھی جائے گی۔ اب جوکوئی اسکی طرف واپس لا کیں جدهر سے وہ مخرف خوشنودی بھی جائے گی۔ اب جوکوئی اسکی طرف واپس لا کیں جدهر سے وہ مخرف بور ہے اور اگر انکار کر بے تو اس سے لڑیں کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہث



کر دوسری راہ پر ہولیا ہے۔ اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پیمر دے گا۔

حضرت علی بڑائیڈ کے اس مکتوب گرامی سے ظاہر ہے کہ آپ کی بیعت بھی پہلے خلفاء کی طرح مونین کے باہمی مشورہ سے ہوئی اور آپ نے یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ خلافت کا انعقاد انصار و مہاجرین کے مشورہ سے ہونا چاہیے' پھر آپ نے اس بات کو اس مکتوب میں واضح کر دیا ہے کہ جس شخص پر یہ لوگ اتفاق کرلیں اور اسے امام قرار دیں تو اس کی خلافت کا انعقاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متصور ہوگا۔ کیونکہ مومنوں کے انتخاب میں ہی خدا کی رضا ہے' پھر جو اس کے مخالف ہوجائے اور طعن کرے اور الزام دے تو اسے مجھانا چاہیے' نہ سمجھے تو اس سے مومنوں کا راستہ ترک کرنے کی وجہ سے اور الزام دے تو اسے سمجھانا چاہیے' نہ سمجھے تو اس سے مومنوں کا راستہ ترک کرنے کی وجہ سے لڑائی کرنی چاہیے۔

حضرت اميرالمومين على طالعين في التعلق في التعلق الله حضرت اميرالمومين اور ولاه الله معنول المومين المومين المومين كل ماتولى كالفاظ من ذيل كى آيات قرآنيك طرف اشاره كيا هجرس سے آپ في مومين كے ذريع منتخب خليفه كے خلاف خروج كرنے والے سے جنگ كا تكم اخذ فرمايا ہے۔ الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے:

ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی 'ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی و نصله جهند وسآء ت مصیراً درانها، ۱۱۵) جوشخص رسول کی مخالفت کرے بعد اسکے که اس کیلئے ہدایت واضح ہوگئ اور مومنول کے داستہ کے علاوہ کی اور داستہ پر چلے تو ہم اے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ جدھر وہ پھرا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری لوٹے کی

" دو مشیم برانی شارخ نج البلاغه" نے اس قول کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت امیر علائد الله اللہ اسے آگے "ما تولی "کے بعد سورۃ نساء کی مذکورہ پوری آیت لکھی تھی اور دوسری جگہ مشیم موصوف نے پورا خط بھی نقل کیا ہے جس میں پوری آیت مذکور ہے مگر رضی مصنف نج البلاغہ نے اپنی عادت کے مطابق اس آیت کو حذف کر دیا کیونکہ یہ ان کے عقائد و اغراض کے خلاف پڑتی تھی۔



طبری نے عمرو بن حریث سے اساد سے روایت کیا ہے اس نے کہا میں نے سعید بن زید مطبری نے عمرہ بن حریث سے اساد سے روایت کیا ہے اس نے کہا میں نے سعید بن زید مطبرت ابو بکر رہائٹنڈ کی بیعت کب کی گئی؟ کیا آپ رسول اللہ مطبع کی وفات پر حاضر تھے؟ اس نے کہا' ہاں! جس دن رسول اللہ مطبع کی گئا۔

کرھوا ان ببقوا بعض یوم ولیسوا فی جماعق مصابہ کرام دی ہے ہے۔ صحابہ کرام دی اس بات کو ناپند کیا کہ وہ دن کے کسی حصہ میں جماعت سے باہر دہیں۔

میں نے بوچھا کیا کوئی بیعت سے پیچھے رہاتو فرمایا:

لا الامرتداو من قد كادان يرتد لولاان الله انقذهم من الانصار

(طبری ج ص ۱۳۷۷)

نہیں! سوائے مربد کے جوانصار میں سے مربد ہونے کیز یب تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اسے مربد ہونے کیز یب تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ بچاتا میں نے بوچھا۔ کیا مہاجرین میں سے کوئی پیچے رہا؟ فرمایا: نہیں! ان سب نے بغیر بلانے کے بے در بے بیعت کرلی۔

# مربدین کے خلاف جہاد کے مشوروں میں حضرت علی طالعین کی شرکت

حضرت ابو بمرصد پق و النيئز في مرتدين كے خلاف لشكر جمع كئے اور خودان كے مقابلہ ميں نكلنے كے بارے ميں حضرت على والنيئز اور صحابہ كرام و كافئز سے مشورہ ليا۔ تو حضرت على والنيئز نے آپ كو بذات خود جنگ كے ميدان ميں نہ جانے كا مشورہ ان الفاظ ميں ديا:

اين تنهب من المركز وانت نظام الاسلام واليك مدار الاسلام لا تخرجن من دار الخلافة ولكن ارسل مع العسكر نائباً منك.

(شجر الاولياوس ۵۲)

آب اس حال میں کہاں جاتے ہیں'آپ تو نظام اسلام ہیں اور آپ پر اسلام کا مدار ہے۔ آپ دارالخلافہ سے ہرگز باہر نہ تکلیں' بلکہ اپنا کوئی نائب لشکر کیساتھ بھیج دیں۔

# 

چنانچے حضور علیاتا کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بمرصدیق مظافیہ نے حضرت خالدین الدین علامہ بن زید مظافیہ کو بھیجا ۔ ایک لشکر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید مظافیہ کو بھیجا ۔ ایک لشکر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید مظافیہ کو بھیجا ۔ ایک لشکر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید مظافیہ کو بھیجا ۔ ایک لشکر کے ساتھ جہاد کیا۔ بعض کو آل کیا اور بعض کو گرفتار کیا اور اکثر نے تو بہ کرلی ۔

### حضرت علی طالعی نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا

حضرت علی بڑائیڈ نے صرف مضورہ پر ہی اکتفاء نہ کی بلکہ خود بھی مرتدین کے مقابلہ میں میدان میں نکل کر جہاد کیا اور مرتدین کو قل کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کی خلافت میں مدد کی۔ چنانچہ شیعہ مصنف ملا فتح اللہ کا شانی نے ترجمہ نجج البلاغہ میں اس مکتوب کی شرح میں جو حضرت علی ڈائیڈ نے مالک اشتر کو والی مصر بنا کران کے ساتھ بھیجا 'اہل مصر کولکھا ہے:

بدانکہ درزمان خلافت ابوبکر بسیارے از عرب برگشتند از دین و مسرتد شدند واصحاب دراں اسر عاجز و حیران شدندچوں بانوٹے جیدری اہل ارتداد دابسفر فرستاد و بازامر دین دا انتظام داد حضرت ابوبکر بڑائیڈ کی خلافت کے زمانہ میں بہت سے عرب دین سے برگشتہ اور مرتد ہوگئے۔ اصحاب اس امر میں عاجز وجیران شے جناب امیر علیاتیا نے بیا حال مرتد ہوگئے۔ اصحاب اس امر میں عاجز وجیران شے جناب امیر علیاتیا نے بیا حال دیکھا تو اصحاب کی دلداری کی اور حیدری سے اہل ارتداد کو دوز خ میں پنچا کر امر

بحار الاانوارج ٨ص ١٧٨ ميں حضرت على طافغيُّ كا بيان ہے كه ابوبكر طافغيُّ كى خلافت ميں جب ميں نے لوگوں كودين سے برگشة اور مرتد ہوتے ديكھا۔

فنهضت مع القوم في تلك الاحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العلياء

تو میں نے بھی ان حادثات میں قوم کیساتھ ہوکر دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ باطل نابود ہوگیا اور اللہ کاکلمہ بلند ہوا۔

علی البحر انی (شیعہ) نے اپنی کتاب میں حضرت علی دانشؤ کا بید مکتوب درج کرتے ہوئے " "فنهضت مع القوم" سے پہلے بدالفاظ بھی روایت کئے ہیں۔



فہشیت عند ذالک عند ابی بکر فبایعته پھران حادثات پرحضرت ابو بکر بٹائٹیڈ کے پاس گیا اور انکی بیعت کرلی۔

(منارالحديٰ ٢٧٣\_)

یہ روایت دوسری جگہ بوری نقل کی گئی ہے۔ صاحب نہج البلاغة نے بیعت ابو بمر طالنہ ہے۔ متعلق بیرالفاظ حذف کردیئے ہیں۔

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت علی جاہیں حضرت ابو بکر صدیق جاہیں کے پیچھے کسی بھی نماز میں منقطع نہیں ہوئے اور وہ ذی القصہ کی طرف جہاد کیلئے حضرت ابو بکر صدیق جائیں کے ساتھ نکلئے میں منقطع نہیں ہوئے اور وہ ذی القصہ کی طرف جہاد کیلئے حضرت ابو بکر صدیق جائیں کے ساتھ نکلئے آئے ہے۔ (البدایہ النمایہ: جہ ص ۲۲۹)

حضرت على طالعنه أن حضرت ابوبكر طالعنه كي

### خلافت برنماز میں ان کی امامت سے دلیل قائم کی

حضرت علی رہائین نے حضرت ابو بکر صدیق رہائین کی اطاعت اور ان کی بیعت اس لئے کی تھی گئی کے کہ کئی کہ دسول اللہ مطابق اپنی بیاری کے ایام میں انہیں امام الصلوٰۃ مقرر فرمایا تھا' چنانچے حضرت حسن رہائین سے روایت ہے:

عن الحسن قال قال على لما قبض النبى المنطقة نظرنا في امرنا فوجدنا النبى المنطقة قد قدم ابا بكرفى الصلواة فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله لديننا (طبقات ابن معدج ٣٦ جمه الو بكرمد يق ص ١١)

حضرت امام حسن ر النائيز سے مروی ہے کہ حضرت علی رالنیز نے فرمایا: کہ جب رسول الله مضافیق فات پا گئے تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا تو ہم نے یہ پایا کہ رسول الله مضافیق نے فرض نمازوں کی جماعت کیلئے حضرت ابو برصد ایق رالنیز کو امام بنایا تھا۔ اس پر ہم سب اپن و نیا میں اسے امام ماننے پر راضی ہو گئے جسے رسول الله مضافیق ہانے ہمارے دین کے لئے امام بنانا پند فرمایا۔



وكأن على يصلى في المسجد الصلولة الخمس فلما صلى قال له ابوبكر وعمر وكيف بنت رسول الله يضايكين (بحار الانوارج ۵۳ م)

حضرت علی بنائی یا نبول نمازی مسجد میں پڑھتے تھے تو جب نماز پڑھی (ایام مرض وفات فاطمہ میں) تو ابو بکر وعمر بنائی شانے حضرت علی بنائی ہے بوجھا کہ رسول الله منظمین کی بیٹی کا کیا حال ہے؟

حافظ ابن كثير نے لكھا ہے:

ان علياً لم ينقطع عن صلوةٍ من الصلوات خلف الصديق وخرج معه الى ذى القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال اهل الردة-

حضرت علی وظائفہ نمازوں میں ہے کسی نماز میں بھی حضرت صدیق وظائفہ کی اقتداء سے پیچھے نہیں رہے۔ اور آ کیے ساتھ جہاد میں ذی القصد کی طرف نکلے جب حضرت صدیق وظائفہ اپنی تکوارسونت کر مرتدین کے خلاف لڑائی کیلئے نکلے۔

(البدلية والنهابيج ٥ص ٢٣٩)

### ایک شبه اور اسکا جواب

(۱) اگر کوئی کیج بحث جیم ۱ ماہ بعد بیعت کرنے والی روایت ہے اس قتم کا استدلال کی کہ سے اس قتم کا استدلال کی کہ سے کہ مدیق اکبر رہائی کی خلافت کو سیدنا علی الرتضی بنائی خی نہ سیجھتے تھے اس لئے جیم ماہ تک ہیت نہ کی۔ تو اس کا بیداستدلال غلط ہے۔ کیونکہ ناحق ہمیشہ ناحق ہے

### پہلا جواب:

اگر حضرت ابو بکر صدیق والغیز کی خلافت حضرت علی والغیز کے نزدیک ناحق تھی تو پھر چھا ماہ اور کیسے حق ہوئی ؟ کہ جس کوشلیم کر کے حضرت علی والغیز نے بیعت کرلی۔



دوسرا جواب:

اس شبه کا دوسرا جواب یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی بڑالٹیؤ نے چھا کا او حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑائیؤ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ دوسری بار اجلاس عام میں کی ہوگی۔ در حقیقت تو وہ حضرت صدیق اکبر صدیق اکبر بڑائیؤ کے ہاتھ پر فوراً انعقاد خلافت کے وقت بیعت کر چکے تھے جیسا کہ عالم اور بیہی صدیق اکبر بڑائیؤ کے ہاتھ پر فوراً انعقاد خلافت کے وقت بیعت کر چکے تھے جیسا کہ عالم اور بیہی معقول ہے اور اس کی شرح العقائد ص ۱۹۸۳ بیمنقول ہے۔

انه بایعه فی اول الامر سسحتی اعاد البیعة بعدستة اشهر حضرت علی طالعی الامر میں کرلی تھی کی جسمت اول امر میں کرلی تھی کی جسمت کی ہے۔ جید ۲ ماہ کے بعد دوسری بار بھی کی۔

درحقیقت سیدناعلی المرتضی و الفیز کابیر بیعت قبول کرنا اس وجد سے تھا کہ ان کو حضرت صدیق اکبر و الفیز کی دیانت و المنت پر پورا بورا اعتاد و اعتقاد تھا اور کیسے نہ ہوتا جب کہ رسول اللہ مطابق آنے کی دیانت و المنت پر پورا بورا اعتاد و اعتقاد تھا اور کیسے نہ ہوتا جب کہ رسول اللہ مطابق آنے کا حضرت صدیق اکبر و الفیل ترین عیادت نماز میں تمام مجمع صحابہ و اہل سنت و بنی ہاشم و کا انگر کا امام اور ابنا قائم مقام مقرر فرمایا حالا نکہ اس وقت سیدناعلی اور سیدنا عباس سیدناعقیل سیدنا طلح سیدنا ربیر سیدنا ابو ذر غفاری سیدنا عمار وغیر هم و کا آنڈ اسامنے ہے۔

جبیا کہ جہے البلاغة کی شرح درہ تجفیہ کے ص ۲۲۵ پرمرقوم ہے۔

وكان عند خفة مرضه يصلى بالناس بنقسه .....فلما اشتد به المرض امز ابابكر ان يصلى بالناس .....وان ابابكر صلى بالناس بعد ذلك يومين ثمر مات.

رسول الله منظ الله منظ الله المنت تك خود لوگول كونماز براهات رہے جب تك مرض خفيف رہا۔ پھر جب مرض سخت ہوگيا تو ابوبكر والنظ كو كام فرمايا كه لوگول كونماز براهات رہا۔ اس كے بعد حضرت ابوبكر صد ابق والنظ و دن تك رسول الله منظ كانته كانته

ای وجہ سے حضرت سیدنا علی المرتضلی رفائنی بمیشہ حضرت صدیق اکبر رفائنی کی خلافت کے زمانے میں ان کے بیچھے نماز پڑھتے رہے جیسا کہ شیعہ کی معتبر کتاب احتجاج طبری کے ص

ثم قام وتھیا للصلواۃ و حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر پھر حضرت علی المرتضی والنیئ المصلواۃ و حضر المسجد میں حاصر ہوئے اور نماز کیلئے تیاری کرکے مسجد میں حاصر ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق والنیئ کے پیچھے نماز پڑھی۔

شیعہ کی مشہور تفسیر قتی میں یہی الفاظ مذکور ہیں اور محمد باقر اصفہانی شیعہ نے اپنی معتبر کتاب مراۃ العقول شرح الاصول والفروع کے ص ۲۸۸ پر اور شیعہ کا مشہور ومعروف مترجم قرآن مجید ترجمہ مقبول احمد کے ضمیمہ ص ۲۱۵ پر شیعہ کی اردو کتاب غزوات حیدری کے ص ۲۱۳ پر حضرت علی دائوں کے حضرت صدیق اکبر مظافیۃ کے حضرت صدیق اکبر مظافیۃ کے جھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔

شریف مرتضی شیعہ مجتہد اعظم نے اپنی معتبر ترین کتاب الثانی کے ص۳۵۴ پرتشلیم کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی والٹین نے حضرت صدیق اکبر والٹین وغیرہ خلفاء راشدین سے بیعت بھی کی۔ اور منازیں ان کے بیچھے پڑھیں اور مالی وظیفے اور عطیے بھی لئے اور ان کی مجالس میں شرکت کی اور آمدونت بھی رکھی۔

### حضرت على طالعين كا اينا فيصله كن بيان

حضرت امام حسین و النین کا بیان ہے کہ حضرت علی والنین کا ارشاد ہے کہ میرے بارے میں خلافت کی کوئی وصیت موجود نہیں تھی اس مضمون کی مفصل روایت ریہ ہے:

اخرج ابن عساكر عن الحسن قال لما قدم على البصرة قام اليه ابن الكواء وقيس بن عباد وقال الا تخبرنا عن مَسِيْرك الذى سرت فيه تتولى على الامة بضرب بعضهم ببعض اعهد من رسول الله عهد اليك فحدثنا وانت الموثق الامين على ماسمعت فقال اما ان يكون عددى عهد من النبى عَيْرَةُ في ذالك فلا لان كنت اول من صدق به فلا اكون من كذب عليه ولو كان عددى عهد في ذالك ما تركت اخابني تميم بن

مرة و عمر ابن الخطاب يقومان على منبرة ولقا تلتهما بيدى ولو لم اجد الا بردى هذا ولكن رسول الله لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأةً فمكث في مرضه اياماً وليالى يأتيه الموذن فيؤذنه با لصلواة فيأمر ابابكر فيصلى بالناس وهو يرى مكانى ولقد اراحت امراة من نساء ة ان تصرفه من ابى بكر يصلى بالناس فلما قبض الله نبيه عَيْبَهُمْ نظرنا في امورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبى الله عَيْبَهُمُ لديننا وكانت الصلواة اصل الاسلام وهو امير الدين وقوام الدين فبايعنا ابا بكر فكان لذالك اهلا لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعض على بعض لم يقطع منه البرأة يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعض على بعض لم يقطع منه البرأة فاديت الى ابى بكر حقه و عرضت طاعته وغزوت معه في جنودة وكنت اخذاً اذا اعطاني و اغزوا اذا اغزاني واضرب بين يديه الحدود

( تاریخ الخلفا وللسیوطی مطبع محمدی ص ۱۲۰)

67

تو اكيلا بى ازيرتا) ليكن رسول كريم مطفيكية التال بوئ بين اور نه آ كى اجاك وفات ہوئی ہے۔ (بلکہ) آپ کئی دن رات بیار رہے ہیں۔مؤذن آتا تو آپ اے نماز کی اجازت دیتے ' پس تھم دیتے کہ ابو بکر رہائٹن لوگوں کونماز پڑھائے۔ حالانکہ آپ میرے مرتبہ کو جانتے تھے۔ اور آپ کی از واج مطہرات میں سے ا کے نے آپ کو ابو بکر والٹنے سے روکنا جا ہا گر آپ نے انکار فر مایا اور غضبناک ہو كر فرمايا: " تم عورتيس تو يوسف والبال هو - ابو بكر را النيئ كو حكم دو كه وه لوگول كونماز يرُ هائے۔ جب رسول كريم مضيّعيّم كا انتقال ہوكيا تو ہم نے اپنے معاملات ميں غور کیا۔ پس ہم نے اپنی دنیا کے معاملات کیلئے اس شخص کو اختیار کرلیا۔ جس پر نی کریم مضی الله است وین کیلئے راضی تھے۔ اور نماز تو اسلام کا رکن ہے اور سی (رکن) دین کاسردار اور دین کا محافظ ہے۔ پس ہم نے ابوبکر رٹائٹنے کی بیعت كرلى اوروہ اس لائق بھى تھے۔انكى خلافت كے بارہ ميں ہم سے دوآ دميوں كے درمیان بھی اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے کسی کے خلاف گواہی دی اور نہ اس سے بیزاری کا فیصلہ کیا۔ پس میں نے ابو بر طالفی کو اسکاحق ادا کیا اور اسکی فر ما نبر داری کو بیجیانا اور اسکے کشکروں میں شاملی ہو کر اسکی حمایت میں لڑا' جب وہ مجھے کھوریتے تو میں لے لیتا اور جب مجھے اور نے کیلئے بھیجتے تو میں جلا جاتا اور میں ایکے سامنے اپنے کوڑے سے شرعی حدود نافذ کرتا۔

حصرت علی والفن کے اس فیصلہ کن بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم مضاعیّہ نے انگی خلافت بلافصل کیلئے کوئی وصیت نہ فرمائی تھی۔

# كيا غدر في مين حضرت على طالفيٌّ كي خلافت كي وصيت كي تقيي ؟

غدیر می مدینه میں (بربناء اختلاف روایات) بریدہ اسلمی والنیز نے حضرت علی والنیز کی جناب میں تقسیم غذیمت میں ایک معاشرتی ظلم کی شکایت کی جس پر حضور مطابح فرمایا تھا کہ علی والنیز کو دوست رکھ۔ اس سے بغض ندر کھ چنانچہ ملا با قرمجلسی (شیعہ) نے باب اخبار غدیر میں عبداللہ بن عباس سے خود بریدہ اسلمی سے روایت کیا:

عن عبدالله بن عباس عن بريدة قال غزوت مع على عَيالِاً اليمن فرأ يت منه جفوةً فلماً قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنقصته فرأيت وجه رسول الله يتغير فقال يابريدة الست اولى بالمومنين من انفسهم قلت بلى يارسول الله يشاريها قال المناهمية من كنت مولاه فعلى مولاة الفسهم قلت بلى يارسول الله المناهمية قال المناهمية من كنت مولاة فعلى مولاة -

(بحارالاانورج ٩ص ٢٥٧ باب اخبار الغدير)

بحارالانوار کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی طالبنی نے مال غنیمت میں سے ایک خوبصورت اونڈی الین نے میں سے ایک خوبصورت اونڈی این نے خاص کرلی تھی۔ان روایات میں بیجی لکھا ہے کہ بریدہ اسلمی کا بیرواقعہ مدینہ میں ہوا۔ (بحار الانوارج ۱۹۹۹)

ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو زید بن ارقم وظافیظ ابوسعید خدری وظافیظ خود بریدہ اسلمی وظافیظ خود بریدہ اسلمی وظافیظ خود بریدہ اسلمی وظافیظ نے اس کے بعد وظافیظ اور طاوس نے بھی روایت کیا ہے۔ چنانچہ بریدہ اسلمی وظافیظ نے اس کے بعد حضرت علی وظافیظ سے زندگی بحر محبت رکھی اور جمل کے واقعہ میں حضرت علی وظافیظ کی طرف سے الاتے محضرت علی وظافیظ کی طرف سے الاتے ہوئے۔ اور اس حدیث کی منشاء یورپی ہوگئی۔

ظاہر ہے کہ حضور مضور مضور میں خواہ غدیر میں خواہ مدینہ میں شکایت کرنے والوں کو حضرت علی مخالف سے سرف دوئی رکھنے کی ہدایت کی تھی جس کا کوئی تعلق خلافت سے نہیں تھا۔ نہ اس کا کوئی موقعہ تھا۔ "اللهم وال من والاہ وعاد من عادہ"۔

یہ دعائیہ نقرہ بھی قوی قرینہ ہے کہ حضرت علی رہائیڈ بھی اس حدیث کوخلافت کی وصیت نہیں سبحصے ہے۔ حضرت علی رہائیڈ کا اپنا بیان بھی یہی ہے جو شرح نہج البلاغة میں ابن الحدیم شیعہ نے حضرت ابن عباس رہائیڈ کا اپنا بیان کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

عن عبدالله ابن عباس قال خرج على على الناس من عند رسول الله المنظمة في الناس كيف اصبح رسول الله الله الناس كيف اصبح رسول الله الله الناس كيف اصبح وسول الله الله الناس على انت قال اصبح بحمد الله بارناً فاخذ العباس بيد على ثمر قال يا على انت عبدالعصابعد ثلاث احلف لقد رأيت الموت في وجهه واني لاعرف الموت في وجوه بنى عبدالمطلب فا نطلق الى رسول الله المنظمة فاذكر له هذا الامر ان كان فينا اعلمنا وان كان في غيرنا اوصى بنا فقال والله لا افعل ان

منعناه لايوتيناه الناس بعده قال توفي رسول الله طِشْنَ عَيَيْهُم ذالك اليومـ

(شرح نهج البلاغه لابن الحديدج اص ۵۵)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت علی رظائی رسول اللہ ہے ایک اے اباحسن!

پاس سے جبکہ وہ بیار تھے لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے اباحسن!

رسول اللہ رضے بیٹ کیسے ہیں؟ اس پر حضرت علی رخالی نے فرمایا: الحمد للہ آپ اچھے ہیں۔ راوی نے کہا اس پر حضرت عباس رخالی نے حضرت علی رخالی کا ہاتھ پکڑا اور کہا: اے علی! تو تین دن کے بعد وُنڈے کے ماتخت ہوجائے گا۔ میں شم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ہے بیٹ ہوں تو رسول اللہ ہے بیٹ ہوں تو رسول اللہ اور کہا ہوں تو رسول اللہ اور عبدالمطلب کی اولاد کے چروں سے موت کو بیجان لیتا ہوں تو رسول اللہ موت کو دیکھا ہے اور عبدالمطلب کی اولاد کے چروں سے موت کو بیجان لیتا ہوں تو رسول اللہ موت کو بیجان لیتا ہوں تو رسول اللہ بیٹ ہونے والا ہے تو ہمیں بتا دین اگر ہمارے غیر میں ہونے والا ہے تو ہمیں وصیت کریں۔

اس برحضرت على طالفين في عن مايا:

والله لاافعل ان منعنا لايوتيناه الناس بعد

الله کی قتم! میں ایسانہیں کروں گا کیونکہ اگر حضرت رسول الله مضفیکیا آنے ہمیں اس ہے روک دیا ( بین ہمار ہے جق میں وصیت خلافت نہ فر مائی ) تو لوگ بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے۔ رادی کہتا ہے کہ رسول اللہ مضفیکیا ہی دن وفات یا گئے۔

اس مدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت علی رائٹی اور حضرت عباس رائٹی کے زود کی اس وقت کے حضرت علی راٹٹی انہیں رسول کریم سالٹی کی کوئی وصیت موجود نہ تھی ورنہ حضرت عباس راٹٹی انہیں رسول کریم سے اللہ کے باس جا کر بھی وصیت کرنے کیلئے نہ کہتے اور نہ حضرت علی راٹٹی انہیں رسول کریم سے کھانے ہے باس جا کر بھی وصیت کرنے کیلئے نہ کہتے اور نہ حضرت علی راٹٹی انہیں یہ جواب دیتے کہ خدا کی قتم! میں ایسانہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر رسول اللہ سے بھانے نہ ہمیں ایسانہیں ویں گے۔ بلکہ آپ عباس راٹٹی سے کہتے کہ محصے رسول کریم سے کھانی ہے ہوں جانے کی ضرورت نہیں ویں گے۔ بلکہ آپ عباس راٹٹی سے کہتے کہ محصے رسول کریم سے کھانی باس جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ رسول اللہ سے بھانی تو میرے حق میں غدریا اورغ وہ توک کے موقع پر خلافت کی وصیت کر چکے ہیں۔ گر انہوں نے ایسانہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث من کفت مولاہ فعلی مولاہ اور حدیث انت منی بمنزلة ھارون من موسی "نے حضرت علی راٹٹی رسول کریم سے کھے تھے اس موسی "نے حضرت علی راٹٹی رسول کریم سے کھیے تھے اس موسی "نے حضرت علی راٹٹی رسول کریم سے کھیے تھے اس موسی "نے حضرت علی راٹٹی رسول کریم سے کھیے تھے اس موسی "نے حضرت علی راٹٹی رسول کریم سے کھیے تھے اس موسی "نے حضرت علی راٹٹی رسول کریم سے کھیے تھے اس موسی "نے حضرت علی راٹٹی رسول کریم سے کھیے اور اپنی خلافت کی وصیت نہیں سیجھتے تھے اس

nups://ataunnabi.blogsp

مضمون کی حدیث مضرت عبداللہ بن عباس نظیم است صحیح بخاری باب المعانقه وقول الرجل کیف اصحبنا میں بھی ورج ہے گویا شیعہ وسی الریچ میں متفق علیہ حدیث ہے۔

# ائمہاہل بیت کے نز دیک حدیث من کنت مولاہ کے معنی

حافظ ابن عسا کرنے حافظ بیٹی سے نضیل ابن مرزوق کے طریق سے حسن بن منی بن حسین بن على من ألته من الى طالب سے روایت كى ہے كدان سے يو چھا گيا كدكيا رسول الله مضاع الله من من كنت مولاة فعلى مولاة "تبيس فرمايا:

انہوں نے جوایا کہا۔ ہاں!

ولكن والله لعزيعن رسول الله طِشْنَا عَلَيْهُمْ بذالك الامارة والسلطان ولو اراد ذالك لا فصح لهم به فأن رسول الله مِنْ كَانَ لانصح للمسلمين ولوكان \* . الامر كما قبل لقال يا ايها الناس هذا ولى امركم والقائم وعليكم من بعدى فاسمعوا له واطيعوا والله لئن كأن الله ورسوله اختار علياً لهذا الامر وجعله القائم و للمسلمين من بعثه ثم ترك على امر الله و رسوله لكان على اول من ترك امر الله ورسوله\_(ابن عماكرَج بهص١٦١)

مروسم ہے اللہ کی! رسول اللہ مطابقة کی مراد اس سے امارت اور حکومت ہرگز ند تھی اگر ان کی میدمراد ہوتی تو آب مبلمانوں کیلئے وضاحت سے فرماتے کیونکہ آپ مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیرخواہ نظے اگر ایبا ہوتا جیبا بعض کی طرف سے کہا گیا ہے تو آپ یوں فرماتے۔اے لوگو اعلی میرے بعد تمہارا ولی الامراورخلیفہ قائم ہے۔ اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنافتم ہے' الله كى! اگر الله اور رسول نے على كو قائم بنايا تھا ، پھر اس نے خدا اور رسول کے تھم کو چھوڑ دیا تو علی پہلا مخص ہے جس نے خدا اور رسول کے تھم کو

ملا باقر مجلسی نے حسن بن طریف سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو محد کولکھا کہ حدیث "مولاة" كمعنى كيابي ؟ انهول نے جواباً لكھا:

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اراد بذالك أن جعله علما يعرف به حزب الله عند الفرقة-

( بحار الانوارج ٥ ص ٢٦٧ )

رسول الله مضاعیًا کی مراد اس سے بیتی کہ ان کے ذریعہ تفرقہ کے وقت حزب الله كو بہيان ليا جائے ۔ ( جب مسلمانوں ميں حضرت على طالفن كے عہد ميں تفرقه برے گا جوخارجیوں کے تفرقہ کی طرف اشارہ تھا تو حضرت علی طالفیّ کا ساتھ

جة الوداع كا ذكر م كرج سے فارغ بوكر أتخضرت الفيكيَّة في مهاجرين وانصار كے ساتھ مدینه منوره کی طرف مراجعت فرمائی۔راہ میں ایک مقام خم جو جعفہ سے تین میل پرہے یہاں ایک تالاب تفاعر في مين تالاب كوغدير كهتيه بين اوراس مقام كانام روايتون مين غديرهم آتا ہے۔ آپ من المائية في المام من الموجمع كر م مختصر ساخطبه ديا له الله المستداحد، ترفدي المبراني احاكم وغيره میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔

"مَنْ كُنْتُ مُولاً؛ فعلى مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه" جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو محبوب ہونا جا ہیے ۔البی جوعلی سے محبت ر کھے اس سے تو بھی محبت رکھ اور جوعلی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت

### غلط استدالال

بعض لوگ اس واقعہ ہے سیدنا حضرت علی طالفیٰ کی خلافت بلاصل پراستدلال کرتے ہیں۔ ' جومندرجہ ذیل وجوہ سے نا قابل قبول ہے۔

# (۱) مولی کے معنی کی تشریح

لغت میں مولی کے کئی معانی ہیں:رب ،مالک،مدوگار،محب،محبوب، بمساریہ جیازاد بھائی، قريب، حليف وعقيد بمردار، تالع، آزاد، غلام منعم منعم عليه، دوست، تحسر، بينا، چيا، بعانجا، شريك، نزیل اورسر پرست \_

وغيرها في النهاية المولى في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة كالرب والمالك والسيد، والمنعم والمحقق، والناصر، والمحب والتابع، والجار، وابن العم، والحليف والعقيد والصهروالعبدوالمنعم عليه

(النحلية جلده ١٢٨)

# (۲) قابل توجه امر

ولایت اور وَلایت جداجداً دومصدر ہیں۔ولایت کے معنی نفرت اور وَلایت کے معنی تولیت،

الولاية النصرة والولاية تولى الامر (مفردات الممراغب اصنبانی)
مولی ولایت كا اسم فاعل ہے اوروالی وَلایت سے \_لہذا مولی كے معنی ہوئے یارومدگاراور
والی كے معنی ہوئے المم اور حاكم اور خليفہ مولی كے معنی اولی بالتصرف یا خلیفہ اورا مام نہیں \_لغت
عرب كی شہرہ آفاق كتاب قاموں میں ہے۔

"المولى المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب لابن العمّ ونحوه والجاروالحليف والابن والعمّ والنزيل والشريك وابن الاخت والوكي والربّ والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر"

# (۳) قرینه مؤید

قریندمؤید ہے کہ یہاں مولی کے معنی محبوب نے ہیں کیونکہ

(۱) مقالبے میں عداوت مذکورہ ہے جومحبت کی ضد ہے۔

اللهم والِ مَنْ والاه وعادِ مَنْ عاداه

كب حضرت على طالعين سنے بہلے حضور علياته خودمولا بيں۔

"من كنتُ مولاة فعلى مولاة "

اور حضور علياتيامؤمنول كے خليفہ بيس بلكہ محبوب مؤمنين كے بيں۔

(نَ) حضور مضيط المرحضرت على والنفية دونول برك وقت مولا بيل- "من كنت مولاة

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# 

قعلی مولاه "اور بیج جمیم ممکن ہے کہ مولی کے معنی محبوب اور دوست ہوں ورنہ ایک ہی وفت میں دو آمام اور حاکم اور صاحب تصرف ممکن نہیں۔

### (۴) قرآن میں مولی کامعنی

قرآن کریم میں مولی بھراحت مددگار کے معنوں میں آیا ہے۔

فأن الله هومولاه وجبريل وصالح المومنين والملئكة بعدذالك ظهيرا

(التحريم مه)

بے شک اللہ تعالی اور جریل اور مومنین اور دوسرے ملائکہ حضور منظیکی آئے مددگار اور حامی ہیں۔

### (۵) نتیجه

اگراس دھاندنی کے آگے ہتھیارڈ ال کرایک سینڈ کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ کتاب ،سنت الفت ومحاورہ ،قرینہ وقیاس سب کے خلاف یہاں مولی کے معنی اولی ابالا ملمۃ اور خلیفہ کے ہیں تو پھر باعتبار مال ہو نگے بعنی حضرت علی والفیڈ اپنے وفت پر خلیفہ ہوں گے ۔اس کے ہم قائل ہیں ورنہ حضور مطابقہ کی امامت میں شرکت لازم آئے گی اور حضورانور مطابقہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی والفیڈ بھی امام ہو نگے جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

بہرحال جب بیامت علی الفور ثابت نہیں صرف اس ارشادِ رسول الله بینی آتی سے حضرت علی دائین کی خلافت منعقد نہیں ہوجاتی بلکہ یہ متفقہ طور پر بعد میں کی وقت ثابت وحقق ہوگ۔ تواب اہل تشیع وہ وقت حضور بینی آتی وصال شریف کے فوراً بعد متعین کرتے ہیں ہس کی ارشاد رسول الله بینی تصریح تو بجائے خودا شارہ تک نہیں اوراس میں متعدد آیات الہیں ارشاد است بوید اورا جماع امت کی تغلیظ ہوتی ہے اورائل سنت مال بعد وہ وقت متعین کرتے ہیں جب سیدنا حفرت علی دائین نے بیعت کی بیغت کی بیغر مودات خدا اوررسول کے موافق اورواقعات وحالات کے بھی مطابق ہے داوراس میں کوئی قباحت بھی درم نہیں آتی اور نہ کی نص اورواقعات وحالات کے بھی مطابق ہے داوراس میں کوئی قباحت بھی درم نہیں آتی اور نہ کی نص اورواقعات وحالات کے بھی مطابق ہے داوراس میں کوئی قباحت بھی درم نہیں آتی اور نہ کی نص اورواقعات وحالات کے بھی مطابق ہے داوراس میں کوئی قباحت بھی درم نہیں آتی اور نہ کی نص



مولی کے معنی بہال خلیفہ کے معدد راور مشکل ہیں۔ کیونکہ حضرت علی طالتین کا مولی ہونا صرف صحابہ کرام شکافتہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے۔" ہوولی کل مومن "صحابہ کرام شکافتہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے۔" ہوولی کل مومن "

# انرسيدنا فاروق اعظم طالنين

حضرت فاروق اعظم والنيئؤنے بھی غدیرخم کے موقع پرحضور مطفیکیا کے خطبہ حضرت علی والنیئؤ • کو ہدیہ تبریک وتہنیت پیش کرتے ہوئے فرمایا:

اصبحت وامسيت مولى كل مومن ومؤمنة (رواه احمم عكوة مناقب على)

تم صبح وشاہ ہروفت ہرمومن مرداورمومنہ عورت کے مولی ہو۔اب اگر مولی کے معنی یہاں خلیفہ کے معنی یہاں خلیفہ کے جائیں تولازم آئیگا کہ قیامت تک امامت وخلافت حضرت علی والفیئوی کی ہو اور بر ملیفہ کے جائیں تولازم آئیگا کہ قیامت تک امامت وخلافت حضرت علی والفیئوی کی ہو اور بر ملیفہ کے بدیمی البطلان ہے اوراس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

مانتا پڑے گا کہ یہاں بھی مولی کے معنی محبوب اور دوست ہیں اور سیدنا حضرت علی رہائی نظر ارشاد رسول مضائلی ہے۔ کے کر قیامت تک ہرمومن مردوعورت کے محبوب ہیں۔

دوسری احادیث نبویدای معنی کی تائید و جمایت اور نقیدیق ، توثیق کرتی بین ارشاد فرمایا:

"لايحب علياً منافق ولا يبغضه مومن" (رواه احمر مظوة)

لینی منافق حضرت علی و الفیز کو محبوب نہیں رکھ سکتا اور مومن آپ سے بغض وعدوات نہیں رکھ سکتا۔

خود حضرت على والنفر رب العزت كي فتم كها كرفر مات بي -كه حضور من النفر المنظر المع وصيت الى كرد من المنظر المنفر العزب العزب العزب العزب المنافر ما الله الله المنافر المنطقة المنافر المنطقة المنطقة

"ان لا يُحبى الا مومن ولا يبغضني الامنافق" (رواهملم مكوة)

اگرمولی کے معنی خلیفہ ہیں اور حضرت علی والٹیؤ کی خلافت حضور مطابقی کی وفات کے فوراً بعد مختق منظم کے معنی خلیفہ ہیں اور حضرت علی والٹیؤ کی خلافت حضور مطابقی کی وفات ہوتی بعد مختق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ تقریبار بع صدی بعد اب اس دوران میں وہ سینکڑوں صحابہ کرام دی گھڑنے جو خطبہ غدیر خم کے وفت ہے۔ تقریبار بع صدی بعد اب اس دوران میں وہ سینکڑوں صحابہ کرام دی گھڑنے جو خطبہ غدیر خم کے وفت

75 75 75

موجود تھے انقال فرما گئے اور حضرت علی رہائیں کی بیعت خلافت نہ کر سکے تو سوال یہ ہے کہ

(۱) ان کا کیا تھم ہے ؟ اگروہ محبوبان خدااور جنتی ہیں تو اس ارشاد رسول اور امر خلافت کے کیامعنی ؟ اور اس خلافت کی حقیقت اور قدرو قیمت کیامعاذ اللہ۔

اوراگروہ العیاذ باللہ دشمنان خدااور جہنمی ہیں توان کا قصور ریہی تا کہ انہوں نے حضرت علی خالفیٰ کی بیعت نہیں کی ۔

مگرسوال ہیہ ہے کہ وہ بیعت کرتے کیے ؟ کیا حضرت علی طالفتۂ بطورامیدوارخلافت مجھی میدان عمل میں نکلے؟

اورانہوں نے بیعت نہیں کی جب آپ دعویؑ خلافت کیکر کھڑے ہی نہیں ہوئے تولوگ بیعت کس کی کرتے۔

> دل بھی حاضر سرتشکیم بھی خم کو موجود کوئی مرکز ہو کوئی قبلہء ارشاد تو ہو!

' کیا آپ کا میر خیال ہے کہ حضرت علی رٹائٹۂ تو خلافت کا دعوی ہی نہ کرتے اور لوگ بیعت مرکبیتے بینی مدعی سست گواہ چست

(۲) جب بیعت نہ کرنے والوں کا معاذ اللہ بیر حال ہے تو بیعت نہ لیدو الوں کا کیا حال ہوگا؟ غرض کہ مولی کے معنی خلیفہ اور امام متصرف کے لئے جاکیں توبیہ سب اشکالات وارد ہوتے ہیں۔

> تری ہر ادا میں بل ہے تیری ہرنگہ میں البحض مری آرزو میں لیکن کوئی بھے ہے نہ خم ہے!

# فخلافت كامعيار مابين ابلسنت وابل تشيع

الل سنت کے نزدیک خلافت کے مسئلہ کو اصول دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارے نزدیک خلیفہ کا تقرر خلیفہ نام سے خلیفہ کا تقرر خلیفہ نام سے خلیفہ کا تقرر خلیفہ نام سے خلیفہ کا تقرر عمل آئے اسے امور کمی کی مرانجامی اورانظامات کمکی کی گرانی کے لئے عامۃ المسلمین منتخب کرتے علمہ المسلمین منتخب کرتے ہیں ۔اس کے برعکس اہل تشیع کے نزدیک امامت وخلافت اصول دین میں داخل ہے اور خلیفہ

مامور من الله ہوتا ہے اور نص قطعی قرآنی سے اس کا تقرر عمل میں لایا جاتا ہے کہاں یہ تعلی وہلندی اور کہاں یہ سفل وپستی کہ کتاب الله کی صرح آیت کو کجا! سنت رسول کی واضح ولالت تو بجائے خود! قبیل احاد کی ایک روایت جسے خلافت سے دور کا بھی کوئی واسطہ بیں کے ایک ایسے لفظ سے خلافت ثابت کی جارئی ہے جس کے مختلف اور متضاد قریباً اڑھائی درجن معانی ہیں یہ ضمنا اور مخضراً عرض عابت کی جارئی ہے جس کے مختلف اور متضاد قریباً اڑھائی درجن معانی ہیں یہ ضمنا اور مخضراً عرض ہے ورنداس بحث کا یہ موقع محل نہیں۔

اكرميرى خلافت كاكوتى عبدليا كيابهوتا تومين

# ابوبكرصد بق طالفيا كومنبركي ايك سيرهي يربهي چرخصنے نه ديتا

حضرت قيس بن عباده والفيئ يد روايت كرتم بي كدانهول في فرمايا

والذى فلق الحبة وبرء النسمة لو عهد الى رسول الله سِينَ عَلَيْهُمْ فجادلت عليه ولم اترن ابن ابى قحافة يرقى درجة واحدة من منبره

( كنز العمال ج٢ كتاب الفصائل)

ال الله كالم حسل في دان كو بها أا اور جان كو بيدا كيا اگر رسول الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله معلى الله الله معلى الله الله معلى ال

جسے رسول اللہ مطافق اللہ نے آ کے کیا اسے پیچھے کرنے والا کون ہے؟

حضرت سعید بن مینب سے روایت ہے کہ:

خرج على ابن ابى طالبلبيعة ابى بكر فبايعه فسمع مقالة الانصار فقال على



كرم الله وجهه ياايها الناس ايكم يؤخر من قدم رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ

( كنزالعمال كتاب الفصائل ج٢)

حضرت علی بن ابی طالب رضیاللہ عنہ حضرت ابوبکر دلائیں کی بیعت کیلئے نکلے اور آپ کی بیعت کیلئے نکلے اور آپ کی بیعت کرلی آپ نے انصاری کی با تیں سنیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ''اے لوگوائم میں سے کون ہے جو اس شخص کو بیچھے کردے جے رسول اللہ مضے کی آگے کہ دیا ہے۔

حضرت ابوبكر والثين سيحضرت على

# المطالقة كاروايت لينا اوراس كى تصديق كرنا

احمداور ابولیعلی نے متعدد طریقوں سے حضرت علی مٹائٹیؤ سے روایت کیا ہے:

عن على قال كنت اذا سمعت من رسول الله الله الله الله عنه الله به بماشآء منه واذا حدثنى عنه غيرى استحلفته فاذا حلف لى صدقته وان ابابكر حدثنى وصدق ابوبكر انه سمع النبى المشركة قال مامن عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله عزوجل الاغفرله (اعرجه احمد و ابويعلى بطريقه تعديق)

حضرت علی رفائن سے مروی ہے کہ جب میں نے رسول اللہ مضافیۃ ہے کوئی حدیث سنی تو اللہ نے مجھے اس کے ذریعہ جتنا کچھ فائدہ پہنچایا اور جب کی اور نے حضور علیاتیا کی حدیث مجھے سے بیان کی تو میں اسے قتم دیتا ہوں اگر وہ قتم اٹھا کر بیان کرتا تو تب میں اس کی تقد بی کرتا ہوں اور ابو بکر داللہٰ ہے ہے بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ مضافیۃ ہے سنا کہ آپ نے فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر وضوکرتا ہے کھر دورکعت نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالی سے وضوکرتا ہے اور اچھا وضوکرتا ہے پھر دورکعت نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالی سے استخفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا گناہ بخش دیتا ہے۔ اسے امام احمد بن جنبل اور ابو بعلی نے متعدد طریقوں سے روایت کیا ہے۔



اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رہائٹۂ نے حضرت ابو بکر صدیق رہائٹۂ سے روایت اخذ کی اور اس کی تصدیق کی۔

### باغ فدك كى حقيقت

فدک سے متعلق شیعوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رہا ﷺ نے رسول اللہ سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رہا ﷺ کی میراث کا مطالبہ کیا' حضرت ابو بکر صدیق دلائے نے اس کے جواب میں حدیث "لانورث" سنادی جس پرسیدہ ناراض ہوئیں۔ آپ نے کہا:

ابو قافہ کے بیٹے! یہ کونسا انصاف ہے کہ تم تو اپنے باپ کی میراث حاصل کرلو اور میں محروم ربول۔ اسلطے میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے کہا' فدک ہمارا ہے۔ دسول الله بطری ہی ہی کہ سیدہ کئے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رفیاتی نے گواہ طلب کئے۔ توسیدہ حضرت علی وحسنین کو گواہ لائیں اور حصرت ابو بکر صدیق رفیاتی نے ان کی گواہی رو کردی۔ پھراس پر بیہ حاشیہ چڑھایا جاتا ہے آپائی اور مرتے ہم تک حضرت ابو بکر صدیق رفیاتی ہے نہ بولین حتی کہ کہ اس پر سیدہ ناراض ہو گئی اور مرتے ہم تک حضرت ابو بکر صدیق رفیاتی ہو تھی کہ گئی وصیت کر گئیں کہ میرے جنازہ میں ابو بکر رفیاتی شریک نہ ہوں۔ چنانچہ بوقت وفات حضرت علی رفیاتی نے ابو بکر صدیق رفیاتی کو فن کردیا۔

دیکھو! ابوبکر دلائٹئز نے جگر پارہ رسول کو ناراض کیا۔حضور علیائی نے فرمایا: فاطمہ کی اذیت سے مجھے بھی اذیت ہوتی ہے تو ابوبکر دلائٹئز نے فقط فاطمہ کو غضب ناک نہیں کیا ' بلکہ پینمبر خدا مطابح تاک نہیں کیا ' بلکہ پینمبر خدا مطابح تاک نہیں کیا ' بلکہ پینمبر خدا مطابح تاک نہیں کیا اور اغضاب النبی علی حدالشرك؟

(خلاصه) كتاب سوء السبيل ص ١٥٩ مصنف محدمهدى شيعه عالم بحواله باغ فدك مصنفه سيدمحود احدرضوى)

# طعن فدك كاجواب

یہ ہے کہ اتنی بات تو صحیح اور درست ہے کہ سیدہ فاطمنۃ الا ہرا دان کھنے ندک ما نگا تھا' تمہارا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر والٹی کے اسکے جواب میں رسول اللہ دینے کی حدیث سنائی تھی۔
اور حضرت سیدہ فاطمہ والٹی کا ناراض ہونا یا ابو بکر صدیق والٹی پر بددعا کرنا یا اپنے نماز جنازہ میں شرکت سے منع کرنا وغیرہ وغیرہ الی باتیں ہیں جوشیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی ہیں حضرت سیدہ کا

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فدک کے بارے میں اپنی زبان سے ابو بکر طالفتہ کی شکایت فرمانا اہل بیت کی کسی صحیح روایت سے ٹایت نہیں ہے۔

بخاری و مسلم میں اس کا قصہ یوں ہے کہ سیدہ فاطمہ والنفی نے حضرت ابو بکر صدیق و النفی سے فدک کا سوال کیا گیا ہے۔ کہ حضرت فاطمہ اور عباس والنفی حضرت ابو بکر صدیق و النفی سے میراث طلب کرنے کیلئے آئے۔ حضرت سیدہ فدک کا مطالبہ کرتی تھیں اور حضرت عباس خیبر کے حصہ کا۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق والنفی نے ابتداء کی ہرگز نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا 'بلکہ آپ نے بہاج حضور عیایا تھی کی حدیث سنائی۔

فقال لهما ابوبكر سمعت رسول الله عَلَيْكَا يقول لا نورث ما تركناه صدقة انما ياكل ال محمد من هذا المال

تو ابوبكر و الفيئونے ان دونوں سے فرمایا: میں نے رسول كريم مضائق كو بير فرماتے ہوئے ساكر (مم گروہ انبیاء) كاكوئى وارث نبیں ہوتا ہم جو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ سب صدقہ ہے ہاں! آل محمد اسكى آمدنى سے كھائيں گے۔

ال كوسنان كے بعد حضرت ابو بكر صديق طالفي نے فرمايا:

والله لا ادع امراً رأيت رسول الله مُضْعَعَم ( بخارى)

بخدا! جوکام میں نے رسول اللہ مضطفہ کو کرتے دیکھا' اسکوترک نہیں کروں گا۔
مسلم شریف کے لفظ یہ بیں کہ حضرت ابو بکر صدیق واللہ نے حدیث سنانے کے بعد فر مایا:
انی والله لا اغیر شیئاً من صدقة رسول الله مضفیہ نمن حالها التی کانت
علیها فی عهد رسول الله مضفیہ اولا عمل فیها بما عمل رسول الله مضفیہ خدا کی منم! میں صدقہ رسول الله مضفیہ کو جیسے کہ وہ رسول اللہ مضفیہ کے زمانے میں تھا' متغیر نہیں کروں گا اور اس میں جس طرح رسول اللہ مضفیہ نے عمل کیا ہے۔
ای طرح عمل کروں گا اور اس میں جس طرح رسول اللہ مضفیہ نے عمل کیا ہے۔
ای طرح عمل کروں گا۔

لورى روايت يول ہے:

بالمدينة وفدك و مابقى خمس خيبر فقال ابوبكر ان رسول الله يُشْفِيَهُمُ قال لانورث مأتركناه فهو صدقة انها يأكل ال محمدٍ من هذا المال يعنى مال الله ليس لهم ان يزيدوا على كل وانى والله لا اغير شيناً من صدقات النبي سُطَّةَ عَمِلُ عَمِلُ فيها بما عمل فيها رسول الله سُطَّعَ عَلَى تعمر قال اناً قد عرفنًا يا اباً بكرٍ فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله ﷺ حقهم فتكلم ابوبكر فقال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله عِنْ الله عَلَيْكُمُ احب الى ان اصل من قرا بتي وعن ابن عمر عن ابي بكرٍ رضي الله عنهم قال ارقبوا محمداً في أهل بيته - ( بخارى : ٢٠ كتاب بدء الخلق باب مناقب قرابة رسول الله ) ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه والنجائب روايت ہے كه حضرت فاطمة الزہرا میراث سے اپنا حصہ ما تک رہی تھیں اس مال سے میں نے جواللہ تعالی نے اپنے رسول الله مضيئة كوديا نقاكه وه معينه كاباغ فدك اورصد قات اورض خيبر كابقيه أنبيل وے دیں۔حضرت ابو بر صدیق طالفۂ نے فرمایا کہ رسول اللہ مضائیکا نے فرمایا ہے کہ ہم وارث نہیں کئے جائے 'جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ب- البنة! آل محمر من الله الله كال مال ساتنا لے سكتے بين جتنا الے كذاره كيلي كافى مو-اس سے زيادہ ان كيك أس ميں سے لينا جائز نہيں۔ اور قتم بخدا! میں ان صدقات کے مصرف میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گاجومصرف رسول اللہ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله على الله على والى مجهم لكرون كا جورسول الله مِنْ الله عَلَيْقَالُم كما كرتے تھے۔ پھر حضرت على والفيز نے كوائى ديدى كلمه شہادت ير ها كھركها كه اے ابوبکر طالفنو اہم آپ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ منظ الله الله المات اورايين في كا ذكر كيا حضرت الوكر بهي بات جيت كرتے رہے۔ اور فرمایا: قتم ہے اس خدا کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مجھے اپنی قرابت سي بهى زياده رسول الله مطاعيمة كى قرابت سيحسن سلوك كرنا زياده محبوب ہے۔ ابن عمر رہا تھنانے ابو بکر رہا تھنے سے بیرالفاظ بھی روایت کئے ہیں کہ

آب نے فرمایا: رسول اللہ مطابق کے اہل بیت سے رسول اللہ مطابق کا لحاظ کرکے حسن سلوک کرو۔

شیعہ عالم ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ فاطمہ اور عباس رہا ہے ہاد ونوں حضرت ابو بکر رہا ہے ہے کہ فاطمہ اور عباس رہا ہے ہاد ونوں حضرت ابو بکر رہا ہے ہے ہوں آئے اور دونوں رسول اللہ مطابع کے اور بیا کہ فار کے اور بیا کہ فدک اور خیبر کی زمین سے انہیں ان کا حصہ دیا جائے۔

انی رافع کی روایت میں ہے کہ حضرت علی والٹیؤ عباس والٹیؤ کے پاس آئے جو ایک دوسرے
سے مدافعت اور جھکڑا کررہے تھے۔ کہ میراث رسول اسے ہی دیا جائے۔ حضرت ابوبکر والٹیؤ نے
رسول اللہ مضائے آئے کی تکوار سواری عمامہ ذرہ وغیرہ حضرت علی کو دے دیئے بھر حضرت عمر والٹیؤ کے
پاس بھی خیبر اور فدک میں سے حصہ طلب کرتے ہوئے آئے تو حضرت عمر والٹیؤ نے دونوں کو فدک
وغیرہ کا متونی بنادیا تھا۔ (بحار الانوارج ۲۵ ۸۵ دبیان احکام المواریث سے ۱۰۳)

### ازواج مطهرات نے مطالبہ میراث ترک کردیا

سیحی بخاری میں ہے کہ ازواج مطہرات رسول اللہ مضیکی آنے بھی جن میں حضرت ابوبکر رفادوق والنین کی دو بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ والنین بھی شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر والنین سے رسول اللہ مضیکی آغ کی میراث سے بیوبول کی حیثیت سے حصہ طلب کرتا جابا تھا۔ مگر جب حضرت عائشہ نے "حدیث لانودث" یاد دلائی تو انہوں نے حدیث رسول اللہ مضیکی آخت کے بعد اپنا مطالبہ ترک کردیا۔ (سیح بخاری جا کتاب المغازی باب حدیث بی الفیر)

صحاح اہلست کی روایات میں صرف یہی ہے کہ جب فدک کامطالبہ ہوا تو حضرت ابو بکرصدیق دائی نے حدیث سائی۔ کہ حضور علائی نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکرصدیق دائی نے یہ بھی فرمایا کہ فدک تھم نبوی کے مطابق تقسیم تو نہیں ہوگا مگراس کی آ مدنی آل محمد برصرف ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس طرح فدک کی آ مدنی کو حضور اکرم طفی تھا بی حیات مباد کہ میں خرج فرماتے تھے میں بھی اس طرح خرج کروں گا اور حضور علائی کے طفی تھا بی حیات مباد کہ میں خرج فرماتے تھے میں بھی اس طرح خرج کروں گا اور حضور علائی کے طریق کارکا یابندرہوں گا۔

یہ ہے وہ تفتکو جوسیدہ فاطمہ ولائنا اور حضرت ابو بکرصدیق والنیز کے درمیان ہوئی حضرت

فاطمہ طالبہ خالیجہ نے حدیث من لینے کے بعد زبان سے پھینیں فرمایا۔ ظاہر ہے اتن گفتگو میں کوئی ایسی فاطمہ طالبہ نے کہ بنا کہ مورد طعن بنایا جائے سیدہ فاطمہ طالبہ کی فلاب کرنا حضرت ابو بکر مات بنائے کا فدک طلب کرنا حضرت ابو بکر صدیق طالب کرنا حضرت اور تشم اٹھا کر یہ کہنا کہ فدک میں حضور کے طریق کارکا یا بندرہوں گا، کوئی بھی تو ایسی بایت نہیں ہے جس کوطعن کا سبب بنایا جائے۔

غرضیکہ حضرت فاطمۃ الزہرء خاتیجۂ اور حضرت ابو بکرصدیق طالفۂ کے اس سوال و جواب کونقل کرنے کے بعد راوی حدیث اپنے ذاتی تاثر ات یوں بیان کرتے ہیں:

فغضبت فاطمة وهجرت ابابكر فلم نزل مها جرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ﷺ مستة اشهر۔ (بخاری)

پس محضرت فاطمہ رفایقی ناراض ہو کیں انہوں نے ابوبکر کو چھوڑ ہے رکھا کیاں تک کہ آ کی وفات ہوگی حضرت فاطمہ رفایقی حضور مطابقی آئے کے بعد چھ ماہ تک حیات رہیں۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ روایت ہے یہ لفظ جن پر ہم نے کیر کھینج دی ہے یہ حضرت فاطمہ کی زبان کے الفاظ ہیں ہیں۔ بلکہ راوی حدیث کے ذاتی تاثرات ہیں جن کو انہوں نے اپنے الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ اور یہ ہی بات ہم کو خصوصیت سے نوٹ کرانی ہے۔ صحاح کی کسی بھی روایت میں حضرت ابو بکر کی شکایت جناب سیدہ فاطمہ کی زبان سے ثابت نہیں ۔ نہ راوی حدیث ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق رفائن کی شکایت سی ہو اور نارانم کی دل کا فعل ہے جب تک زبان سے اس کا اظہار نہ ہو دوسر مے خص کو اس کی خرنہیں ہو کئی۔ البتہ! جب قرائن سے دوسرا شخص قیاس کرسکتا ہے۔ گر ایسے قیاس میں غلطی ہوجانے کا امکان ہے اور جب تک ربان سے شکایت کا اظہار نہ ہواس وقت تک شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ بالکل ہے جب تک سیدہ کی زبان سے شکایت کا اظہار نہ ہواس وقت تک شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ بالکل ہے بیا دے کہ حضرت فاطمہ ابو بکر پر ناراض ہوئیں۔

شانیا: اگر بالفرض والمحال ناراض ہوبھی گئیں تو حدیث سن کر ان کا ناراض ہونا اور حضور معنی کہ ان کا ناراض ہونا اور حضور معنی کھنے کے حکم پرعمل کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق و اللہ بیاراض ہونا الی بات ہے جوسیدہ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حدیث سنا کر اس پرعمل کرنے کا عہد کریں اور سیدہ ناراض ہوجا کیں۔ ان دو اصولی باتوں کو ذہن میں رکھ کر روایت کے الفاظ پر



غور کیا جائے تو پھرطعن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

ہمیں صرف بیہ بتانا تھا کہ اتنی بات صحیح ہے کہ سیدہ نے فدک مانگا تھا اور حضرت ابوبکر نے حدیث سائی تھی۔اور حکم نبوی کی تقبیل میں فدک تقسیم نہ ہوا۔لیکن بیہ بات کہ حضرت فاطمہ نے اپنی زبان مبارک سے ناراضکی کا اظہار فر مایا' بیہ حضرات شیعہ کا گڑھا ہوا افسانہ ہے جس کو وہ بھی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ (باغ فدک از سیدمحود احمد رضوی' ناشر کمتیہ رضوان لا ہور'ص ۲۵۵)

# كياسيده فاطمه حضرت ابوبكر برناراض بهوكير؟

جواب نمبر ۱: اگر بالفرض والحال ہم یہ مان بھی کیہ جناب سیدہ فاطمہ وہا نہا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہا نئے ہا الزام قائم نہیں حضرت ابو بکر صدیق وہا نئے ہوتا ہے ہوتا۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق وہا نئے ہوتا۔ کیونکہ حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی تھی۔ جوان کا قرض تھا۔ اب اگر اس بات برسیدہ ناراض ہو جا کیں تو حضرت ابو بکر صدیق وہا نئے کا اس میں کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر وہا نئے سیدہ وہا نگھا کے خاطر حضور سید الرسلین مضر کے خاطر حضور سید الرسلین مضر کے تعلق باللہ میں کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر وہا نئے کہ سیدہ وہا کہ کی خاطر حضور سید الرسلین مضر کے خاطر حضور سید الرسلین مضر کے کا اس میں کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر اللہ کا اس میں کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر وہا نئے کہ کا اس میں کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر وہا نئے کہ کی خاطر حضور سید الرسلین میں کیا تھا کہ کہ کیا تھا کہ کیا ہے۔

حالانکہ بیسلم ہے کہ جب تھم رسول طریقۂ صححہ ہے مل جائے تو اس پرعمل کرنا اور اس کو ماننا ہرمسلمان کا فرض ہے خواہ وہ اہل بیت ہے ہویا کوئی اور ٔ تھم رسول پرسب کو گردن جھکا دینا واجب

الغرض! اگرید مان لیا جائے کہ جناب سیدہ ابو بکر پر ناراض ہوئی تھیں تو الی صورت میں خود سیدہ پر الزام آتا ہے کہ وہ حدیث رسول سن کر بگڑ گئیں اور یہ بات سیدہ کی ذات عالیہ سے ناممکن ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ حدیث سن کر ناراض نہیں ہوسکتیں۔ اور روایات میں جو غضب وغصہ کے الفاظ آئے ہیں وہ راوی کے اپنے تاثرات ہیں حضرت فاطمہ والنجا کی زبان اقدس کے کلمات نہیں ہیں۔

جواب نمبر ۲: ان تمام بحثوں کو چھوڑ کرفرض کیجئے سیدہ ابوبکر پر بی ناراض ہو کیں گر سوال ہد ہے حضرت ابوبکر نے جب خود حضور سے "حدیث لانودٹ" سی تھی کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے تو تھم نبوی کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر کا کیا فرض تھا یا ان کو کیا جائز تھا؟ کہ سیدہ کو خوش کرنے کیلئے حدیث رسول کو پس پشت ڈال دیتے۔ ہارے خیال میں کوئی مسلمان بہیں کر

سکتا کہ سیدہ کو راضی رکھنے کیلئے ابو بکر کو حدیث پر عمل کرنا چیوڑ دینا چاہئے تھا۔ جب بیہ بات مسلم ہے تو پھر ابو بکر پر کیا الزام؟

جواب نمبر ۳: یہاں ہم اس امرکی وضاحت بھی کردیں کہ شیعہ کہا کرتے ہیں کہ حضور علیائیا نے فرمایا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے جھے ایذا دی۔ ہم کہتے ہیں یہ بات حق ہے۔ گرسوال یہ ہے کہ ایذا کا مفہوم کیا ہے۔ کیا اگر کوئی شخص حدیث پر عمل کرے تو اس سے سیدہ کو حقیقتا ایذا پہنچ سکتی ہے؟ اگر نہیں اور ہر گر نہیں تو اگر بالفرض سیدہ ابو بکر پر ناراض ہوئی ہوں تو سیدہ کو حقیقتا ایذا پہنچ سکتی ہے؟ اگر نہیں اور ہر گر ناراض نہیں کیا۔ انہوں نے تو صرف حدیث یہ ان کا فعل تھا۔ حضرت ابو بکر ملائے ان کو ہر گر ناراض نہیں کیا۔ انہوں نے تو صرف حدیث ساکر اس پر عمل کیا تھا۔ اور اس سے حقیقتا سیدہ کو ایذا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس وعید میں حضرت ابو بکر کو داخل نہیں کیا جاسکا۔

جواب نمبر ؟: اگر شیعه حفرات اس پر اصرار کریں کہ ہم تمہاری بات نہیں مائے ،
سیدہ ضرور حفرت صدیق اکبر رہائی نئی پر ناراض ہوئی تھیں اور فاطمۃ رہی نہا سے حضور کو ایذا پہنچی ہے تو
ہم کہیں گے ذراسنجل کر بات سیحے۔ اگر شیعوں کے ہاں ایذا کا بہی مفہوم ہے تو حفرت علی بھی اس
الزام سے نہیں نے سکتے۔ اور وہ یوں کہ کتب شیعہ سے اظہر من الشمس ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی
سے ناراض ہو جایا کرتی تھیں۔ اور اتن سخت ناراض ہوتی تھیں کہ شدت غضب میں آپ کو برا بھلا
کہہ دی تھیں۔ (معاذ اللہ)

جبیها که حقرت علی دافتی سے ماہر ہے که حضرت علی دافتی سے طاہر ہے که حضرت علی دافتی سے سیدہ کوکوئی ایذا کی جبی تو وہ ناراض ہوئی تھیں۔ حتی کہ سیدہ نے موت کی خواہش کی اس روایت میں حضرت فاطمہ ذافتی نے حضرت علی دافتی کے رویہ سے غضب ناک ہوکر فرمایا: کاش! کہ ہیں ای فرات سے قبل مرجکی ہوتی۔ حق الیقین کی فارس عہارت مندرجہ ذیل'' کاش پیش ازیں ذات وخواری مردہ بودم'' (حق الیقین از ملا باقر مجلی میں ۱۳۳۲مطبور تہران ۱۳۳۳)

### ابك شبه اوراس كاجواب

اگر شیعہ بیہ کہیں کہ حضرت علی والٹیؤو فاطمہ والٹیکا کی شکر رنجی اور ناراضکی اگر ہوئی ہوگی تو وہ عارضی ہو کی تو وہ عارضی ہو کی تقیم ہوگی تو وہ عارضی ہو کی تھی جیسے میاں ہوی میں بعض او قات ہوجایا کرتی ہے۔

Click For More Books

ان کاجواب اولا تو یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کرلیا کہ عارضی ناراضگی حقیقی ایدا پر مشمل نہیں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص حضرت فاطمہ ڈائٹی کوحقیقی طور پر ایدا پہنچائے وہ حضور اکرم مضور آگرم مضور آگرم مضور آگرم مضور آگر کے سیدہ کو حقیق ایدا نہیں پہنچی اور حضرت ابو بر صدیق ڈاٹٹی نے حدیث پر عمل کر کے سیدہ کوحقیقی ایدا نہیں پہنچائی تو نتیجہ نکلا کہ سیدہ مصرت صدیق اکبر ڈاٹٹی سے حقیقی طور پر ناراض نہیں ہوئیں بوئیں بکہ ایسے ہی عارضی طور پر ناراض تھیں جسے حضرت علی سے ہوجایا کرتی تھیں

(۲) دوسرا جواب میہ کہ جیسے عارضی طور پر سیدہ حضرت علی سے ناراض ہو جاتی تھیں اور پھرخوش بھی ہو جاتی تھیں تو ای طرح حضرت ابو بکر سے بھی سیدہ عارضی طور پر اس وقت ناراض ہو گئی تھیں تو ای طرح حضرت ابو بکر سے بھی سیدہ عارضی طور پر اس وقت ناراض ہو گئی تحصورت تھیں گر بعد میں راضی ہو گئیں۔ جبیبا کہ ہم کتب شیعہ سے ثابت کریں گے تو الی صورت میں آپ کون ہیں جو حضرت ابو بکر سے راضی نہ ہوں؟ اور ان پر زبان طعن دراز کریں؟

(٣) جواب نمبرتین میں "من اغضبها" حدیث کا شان ارشاد خود حضرت علی و النین بین "من اغضبها" حدیث کا شان ارشاد خود حضرت علی و النین بین اور نکاح کا طرح که ایک مرتبه حضرت علی مرتضی نے ابوجہل کی لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا اور نکاح کا پیغام بھی دے دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے اس فعل سے سیدہ کو اس قدر نا گواری ہوئی کہ آپ روتی ہوئی حضور اکرم میں تی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس موقع پر حضور عَدالِاً اِن نے جو خطبہ دیا اس کے الفاظ یہ بیں۔

آلا ان فاطمة بضعة منى يؤذينى ما اذا ها ويريبنى ما ارابها فمن اغضبها اغضت

خبردار! بینک فاطمہ میرا نکڑا ہے جو اسے اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی

قارئین کرام! یہ ہے روایت اغطاب جس کی بنا پر شیعہ حضرات حضرت صدیق اکبر را النین پر خلائی ہے۔ زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت کو اگر کوئی خارجی لے اڑے تو زمین و آسان کے افرادی سے اللہ کردیتا ہے۔

قلا بے ملاکر سیدناعلی المرتضٰی پر مندرجہ ذیل الزامات قائم کرسکتا ہے بلکہ کردیتا ہے۔

(۱) حضرت علی نے ایک ایسے مخص کی لڑی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا جو حضور اکرم منظومی کا برادہ کیا جو حضور اکرم منظومی کا برترین دی اندے تھا۔ برترین دیمن اور اسلام کا بدترین نیا اندے تھا۔

(۲) حضرت علی کی زوجیت میں دنیا کی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا تھین کیکن اس کے بادجود انہوں نے ابوجہل کی لڑکی کو پیغام نکاح دیے۔

(۳) حضرت علی کے اس فعل سے حضور سرور کا نئات ﷺ کو کیسا صدمہ پہنچا ہوگا؟ اس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے۔جبکا داماد دوسری شادی کرنے کا ارادہ کریے۔

(۳) حضرت علی کے اس فعل سے سیدہ کو جو صدمہ پہنچا اس کا اندازہ بھی وہی عورت کر سکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کرنے کی فکر میں ہو۔

جس طرح خارجیول کے الزامات سے حضرت علی بری ہیں اس طرح شیعوں کے الزامات سے حضرت صدیق اکبر دالیے بری ہیں۔ (ماخوذاز باغ فدک از سیدمحوداحمہ رضوی)

حضرت فاطمه والثينان في حضرت ابوبر والثينا

# کے فیصلہ برراضی ہوکر خدا کو گواہ بنایا۔

شیعوں کی کتاب حجاج السالکین میں مروایت ہے:

ان ابابكر لمارأى ان فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعن ذالك في امر فلك كبر ذالك عندة فاراد استرضائها فاتا ها وقال لها صدقت يا بنت رسول الله عنوية يقسمها فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعن ان يعطى منها قوتكم والصانعين بها فقالت افعل فيها كما كان ابي رسول الله عنوية أيفعل فيها فقال ذالك الله على ان افعل فيها ماكان يفعل ابوك فقالت والله لتفعل فقال والله لا فعلن فقالت اللهم اشهد فرضيت بذالك فقالت والله لتفعل عليه و كان ابو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل

ابوبكر رظائن نے جب و يكھا كەحفرت فاطمه دلى ان سے تنگ ول ہوگئ ہيں اور انہيں چھوڑ ديا ہے اور ان سے اسكے بعد فدك كے معاملہ ميں بات نہيں كى توبيہ بات اسكے بعد فدك كے معاملہ ميں بات نہيں كى توبيہ بات اسكے بات اسكے بات اس برگرال گذرى آپ نے الكوراضى كرنے كا ارادہ كيا۔ وہ آ كے باس

آئے اور کہا'ا ہے بنت رسول! تیرے دعویٰ میں سچائی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ
رسول اللہ ہے پہر فرک کی جائیداد سے تمہارا خرج اور کام کرنے والوں کی اجرت
دینے کے بعد باقی آئد فی کوفقراء اور مساکین اور مسافروں میں بائٹے تھے۔ اس
پر حضرت فاطمہ وہی پہر نے فرمایا: ایسا ہی سیجئے میرے والد رسول اللہ ہے پہر کیا کہ کر میں بائی سی خرور ایسا ہی
کر تے تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر وہائی نے فرمایا: فدا کی قتم! میں ضرور ایسا ہی
کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا: اے اللہ! تو گواہ رہ اس فیصلہ پر وہ راضی
ہوگئیں اور اس پر عہد لے لیا' حضرت ابو بکر وہائی فیڈ فدک کی آئد فی سے ان کا خرج میں میں اور اس پر عہد اللہ انداز وہ مساکین اور مسافروں میں تقسیم کرتے رہے۔
میم بجرانی نے شرح نیج البلاغہ میں یوں روایت نقل کی ہے:

انه لما سمع كلاهما حمد الله و اثنى وصلى على رسوله ثعر قال يا خيرة النسآء ابنه خير الاباء والله ماعدوت رأى رسول الله و لا عملت الا بامره قد قلت مابلغت واغلظت فاهجرت فغفر الله لنا ولك

اما بعد! فقد دفعت الات رسول الله ودابته الى على واما ماسوى ذلك فانى سمعت رسول الله يقول انا معاشر الانبياء لانورث نهباً ولا فضةً ولا ارضاً ولا عقاراً ولا داراً ولكنا نورث الايمان والحكمة والعلم والسنة وعلمت بما امرنى ونصحت فقالت فقالت ان رسول الله عن الله الله عنه الله علم بذالك فجاء على ابن ابى طالب و امر ايمن فشهدا لها بذالك فجاء عمر ابن الخطاب وعبدالرحمن ابن عوف فشهدا ان رسول الله كان يقسمها فقال ابوبكر صدقت يا ابنة رسول الله وصدق على وصدقت ام ايمن وصدق عمر وصدق عمر وصدق عبدالرحمن وذالك ان لك ما لابيك كان ايمن وصدق على البيك كان وسول الله ياخذ من فدك قوتكم ويقسم الباتى ويحمل في سبيل الله ولك على الله ان اصنع بها كما كان ياخذ غلتها فيدفع اليهم منها مأيكفيهم ثم فعلت الخلفاء بعدة كذالك الى ان ولى معاوية فاقطع مروان ثلثها بعد الحس ثم خصت في خلافته وتداولها اولادة الى ان انتهت الى

عمر ابن عبدالعزيز فردها في خلافته على اولاد فاطمد

(شرح ني البلاغدلا بن مشيم بجراني مطبوعه طبران ج ٣٥)

حضرت ابوبكر وظافین نے جب سیدہ كا كلام سنا تو الله كى حمد و ثنا بیان كى اور رسول الله ير درود بھيجا كي كھر كہا۔ اے عورتوں بيں سے افضل! اور افضل باپ كى بيني! بيں نے رسول الله بين الله كى رائے سے تجاوز نہيں كيا۔ اور بيں نے ان ہى كے تحكم پر عمل كيا۔ آپ نے گفتگو كى اور بات بر هادى اور تن اور ناراضكى كى۔ اب الله الله كيا۔ آپ نے گفتگو كى اور بات بر هادى اور تن اور ناراضكى كى۔ اب الله آپ كو بھى اور جميں بھى معاف كرے۔

اما بعد: میں نے رسول اللہ مطابق کے جھیار اور سواری کا جانور علی کو دے دیا ہے۔ لیکن ان کے سواجو کچھ ہے اس میں نے رسول اللہ منطقیقیم کو یہ کہتے سنامیکہ ہم انبیاء کی جماعت نہ سونے کی میراث دیتے ہیں' نہ جاندی کی' نہ زمین کی' نہ کھیتی کی' نه مکان کی۔ ہم میراث دیتے ہیں۔ ایمان۔ حکمت۔علم اور سنت کی۔ اور میں نے ای پر من کمیا جو مجھے تھم کیا تھا اور میں نے نیک نیتی سے معاملہ کیا ہے۔ توسيده نے كہا كہ مجھے رسول الله مطابقة لمنے فدك هبه كيا ہوا ہے۔حضرت ابوبكر والنفيظ نے كہا كواه كون ہے؟ تو حضرت على والفيظ اور حضرت ام ايمن نے آكر گواہی دی مجرحضرت عمر بن خطاب اور عبدالرحمٰن بن عوف آئے تو انہوں نے گوائی دی که رسول الله مطاعید فلک کونفشیم فرماتے تھے۔ تو ابو بکرنے کہا اے رسول الله كى بيني إنو نے سے كہا۔ اور على اور ام ايمن نے بھى سے كہا اور عمر اور عبدالرحمٰن بن عوف نے بھی سے کہا: یعنی انہیں جھٹلاتا نہیں۔ اسکا تصفیہ یوں ہے كه جو تيريوالد كيلئة تفاوى تيرك لئے بئ رسول الله مطاع قادك ميل سعة تمهارا گذاره رکھ لیتے تھے۔ اور باقی کونشیم کردیتے بتھے اور اس میں سے اللہ کے راستہ میں اٹھا دیتے تھے اور میں تیرے لئے اللہ کی قتم کھاتا ہوں کے فدک میں وہی كرونكا جورسول الله كرت تقداس يرحضرت فاطمه والفيئاراضي موكئي اوران سے اس يمل كرنے كا عهد ليا تھا۔

حضرت ابو بكرصديق طالفة فدك كى پيدوار ليتے تھے اور جتنا اہل بيت كاخرج ہوتا تھا ان كے

# 

آپاس بھیج دیتے تھے۔ پھر ابو بکر رہائیڈ کے بعد اور خلفاء نے بھی اس پر عمل کیا یہاں تک کہ امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو امام حسن کی وفات کے بعد مروان نے فدک کے ایک ثلث کو اپنی جا گیر بنا لیا' پھر اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنے لئے خاص کرلیا۔ اور مروان کی اولا د کے پاس رہا یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی خلافت کے عہد میں فدک کو اولا د فاطمہ پر واپن کردیا۔

# حضرت فاطمه والثينا حضرت عمر والثناء سي بهى راضى تفيل

ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ والفیجا حضرت عمر والفیج سے بھی راضی ہوگئیں

فمشى اليها ابوبكر بعد ذالك وشفع لعمر وطلب اليها فرضيت عنه

( ابن ابي الحديد شج البلاغه ج٢ ٢ مطبوعه طهران )

حضرت ابوبكر وللفئز حضرت فاطمه وللفؤناك باس آئ اور حضرت عمر والفؤناك راضى مون كالفؤناك باس المائية المرحضرت فاطمه واضى مون كى سفارش كى اور اس ان ك باس طلب كيا بجرحضرت فاطمه والفؤنان سے بھی راضی ہوگئیں۔

# فدك كے معاملہ میں حضرت علی طالعین نے رسول اللہ مطفظ اللہ کی افتداء کی

شيعه عالم ملا باقرمجلس في علل والشرائع كحواله في الكما ب:

عن ابراهيم الكرخى قال سألت ابا عبدالله عَلِيْتِهِ لاى علة ترك امير المومنين عَلِيْتِهِ الله عِلْيَاتِهُمْ الله المُعْتَقِمَةُمْ المومنين عَلِيْتِهِ الله عِلْيَاتَهُمُ الناس فقال للاقتداء برسول الله عِلْيَاتَهُمْ الناس فقال للاقتداء برسول الله عِلْيَاتَهُمْ

( بحارالانوارج ۸ص ۲ ۱۳ مطبوعه تهران )

ابر اجنت کری سے مروی ہے کہ میں ۔ نے ایک ابوعبداللہ علیدِمالی ہو چھا کہ حضرت علی طالعی جس کے والی ہو گئے تو فدک کو کیوں جبور دیا؟ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مضافی لم کا اقتداء میں ایسا کیا۔

حضرت صديق اكبرنے اپني تمام جائيداد

### حضرت فاطمه طالعينا كوبيش كردي

شیعوں کی کتاب حق الیقین میں فدک کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق طالفیٰ نے حضرت فاطمہ طالفیٰ اسے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

که اموال و اثقال خود را از تو مضائقه نسی کنیم آنچه خواهی مگر توسیده است پدر خودی وشهره طیبه برایے فرزندان خود انکار فضل تو کسے نسی توال کرد حکم تونا قدا ست درمال من امادر مال مسلمانال مخالفت پدر تونی کرد

میں اپنے اموال اور سامان کو تجھ سے در لیخ نہیں رکھتا جو چاہواس سے لے لوتو اپنے والد کی امت کی سردار ہے اور ما پنے فرزندوں کیلئے بطور پاک درخت کے ہے والد کی امت کی سردار ہے اور ما پنے فرزندوں کیلئے بطور پاک درخت کے ہے تہماری برزگ کا کوئی شخص ہنکار نہیں کر سکتا۔ میرے مال میں آپکا تھم نافذ ہے کہا ن میں تہمارے والد یعنی رسول اللہ مطابق کے فرمان کی خلاف نہیں کرسکتا۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی طالغیز نے بیہ با تیں س کرفر مایا:
انا قد عدفنا یا ابا بکر فضیلتک (بخاری باب مناقب قرابة رسول الله ج۲)
دو میں سے دو میں ہے کہ حضرت علی طالعت کے معالی مناقب قرابة رسول الله ج۲)

یعنی اے ابوبکر! مٹائٹۂ ہم نے آ کی فضیلنت کو اچھی طرح جان لیا ہے۔ س

حضرت ابوبكر صديق طالفية كوابيخ رشنه دارول

كى بنسبت آل محراسي نيكي كرنازياده محبوب تها

حضرت ابوبكرصديق طالفي في حضرت ابوبكرصديق

والذى نفسى بيدة لقرابة رسول الله مِنْ يَعْمَا حب الى ان اصل من قرابتى (بخارى بيدة رسول الله عِنْ يَعْمَا حب الله عليه الله الله عليه عليه الله علي

فتم ہے اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے یقینا رسول اللہ مضائلی کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے مشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے سے زیادہ مجبوب ہے۔
سے زیادہ مجبوب ہے۔

## ابل بيت ميں رسول الله طفي الله كالحاظ ركھو

# حضرت صدیق اکبرطالٹی نے اپنی بیوی کو حضرت صدیق اللی اللی کی خدمت کیلئے بھیجا حضرت فاطمہ وہا گئی کی خدمت کیلئے بھیجا

تاریخ اور میرت کی کابول میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ فران ہا ہا ہوگئیں تو حضرت صدیق اکبر والٹوئوئے نے اپنی بیوی اساء بنت عمیس والٹوئا کو ان کی تمار داری ہور خدمت کیلئے بھیجا جو حضرت فاطمہ والٹوئا کی وفات تک خدمت کرتی رہیں۔سیدہ کو خیال ہوا کہ کپڑے سے عورتوں کے جنازہ کا سر اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق والٹوئو کی بیوی اساء بنت عمیس والٹوئو کی سر اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق والٹوئو کی بیوی اساء بنت عمیس والٹوئو کی سر الٹوئو کی بیوی اساء بنت عمیس والٹوئو کی سر اساء بنت عمیس والٹوئوں نے گہوارا بنانے کی رائے دی اور کہا بیصورت انہوں نے بجرت کے ایام میں حبشہ میں دیکھی تھی۔ سیدہ کی خواہش پر حضرت اساء نے لکڑیاں باندھ کر گہوارہ بنایا اور اسے سیدہ کو دکھلایا جس پر سیدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا:

سترتمونی ستر کھ الله (بخارالانوار: ۲۰۰۰)

آپ نے میراستر کیا اللہ تعالیٰ تمہاراستر کرے۔
سیدہ طالتہ کی وفات کے وفت صرف
حضرت صدیق اکبر طالتہ کی بیوی یاس تھی

ملا با قرمجلسی شیعہ کی روایات کے مطابق سیدہ کی وفات کے بعد حضرت علی والفی محصر میں

موجود نہ تھے۔ صرف حضرت اساء بنت عمیس حضرت صدیق اکبر کی بیوی آپ کے پاس تھیں۔ اس نے ہی وفات کی اطلاع حضرات حسنین کریمین کو دی اور انہی کے ذریعے اس کی اطلاع حضرت علی کوبھوائی۔ (بحار الانوار: ج۵سم۵)

حضرت على طالفيه أور حضرت صديق طالفيه

# کی بیوی اساء نے سیدہ کوٹسل دیا

حضرت سیدہ فاطمہ ڈی نیجنانے وصیت کی کہ حضرت علی دالنیز کے ساتھ حضرت اساء بھی میرے عسل میں شریک رہے۔(بحار الانوارج ۵۵ ۵۳)

شیعہ کی کتاب اعلام الوری باعلام العدیٰ کے صفحہ ۱۵۸ پر حضرت فاطمنہ رہی ہے آخری کے المحری کے المحری کی معلوم الفاظ میں ہے: کمحات الورید فین کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

روی انها توفیت لثالث من جمادی الدعوة احدی عشرة من الهجوة وبقیت بعد النبی خمسة وتسعین یوماً قدوی ادیعة اشهر و تولی امیر المؤمنین غسلهااسماء بنت عمیس وانها قالت اوصت فاطمة ان لا یفسلها اذا ماتت الا فسلهااسماء بنت عمیس وانها قالت اوصت فاطمة ان لا یفسلها اذا ماتت الا انا وعلی ففسلتها انا وعلی وصلی علیها امیر المومنین والحسن والحسین وعمار ومقداد وعقیل والزبیر وابوند و سلمان و بریباة ونفر من بنی هاشم فی جوف اللیل ودفنها علی امیر المؤمنین سراً بوصیة منها فی ذالک ایمن حضرت فاطمه فرای آن کضرت می بیانو روز یا چار ماه بعد بحادی الافره الد می فوت بوکی امیر المؤمنین علی والین نظرت دون یا کونکه بعد بحادی الافره الد می فوت بوکی امیر المؤمنین علی والین اور اسماء فراین کے علاوه حضرت فاطمه فراین کے علاوه کوئی عشل نہ دے۔ آپ پر حضرت علی والین حضرت دیر حضرت ابوذر حضرت مقداد حضرت عمل حضرت دیر حضرت ابوذر حضرت مقداد حضرت عمل حضرت دیر حضرت ابوذر حضرت مقداد حضرت عمل حضرت دیر حضرت ابوذر حضرت المنان حضرت بریدة وی قدیم اور مضرت بریدة وی قدیم دات کے وقت نماز جنازه برحی اور حضرت علی والین کوئی اور حضرت علی والین کوئی وارد حضرت والین کوئی وارد حضرت علی وارد کوئی وار



حضرت على طالنين في سيده فاطمه طالعين كغسل

# حضرت صدیق اکبر طالفیہ کی بیوی اساء سے دلوایا

سیدہ فاطمہ کی وفات کی اطلاع ملنے پر حضرت علی ڈاٹٹنڈ گھر آئے تو انہوں نے حضرت اساء ہی سے عسل دلوایا:

ثمر قال على عَلِيَّ إِلِيا اسماء بنت عميس غسليها و حنطيها و كفنيها (بحار الانوارج٥ص٥٥)

حضرت علی علیاتی اساء و الله اساء و الله اساء! تو بی سیده کوشل دے اس برجنوط و الدے اور اسے اس برجنوط و الدے اور اسے کفن بہنا دے۔

شیعه کی معتبر کتاب (کشف النمه ص ۱۳۹) میں ہے:

"ثم قال على يا اسماء و غسليها وحنطيها وكفنيها" قال فغشلوها وكفنوها وحنطوها وحنطوها وحنطوها وحنطوها وحنطوها وصلوا عليها ليلاً ودفنوا بالبقيع وماتت بعد العصر قال ابن بابويه جاء هذا الخبر هكذا والصحيح عندى انها دفنت في بيتها فلها زاد بنو امية في المسجد صارت في المسجد

پھر حضرت علی والمنظر نے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا زوجہ ابو برصدیق والمنظر کو فرمایا کہ فاطمہ کوعنسل دو کفن بہناؤ خوط کرو اور پھر رات کے وقت جنازہ پڑھا گیا اور وہ بقیع میں مدفون ہوئیں انقال عصر کے بعد ہوا تھا۔ ابن بابویہ کہتے ہیں کہ خبر یونمی آئی ہے اور میرے نزدیک درست یہ ہے کہ وہ اپنے بابویہ کہتے ہیں کہ خبر یونمی آئی ہے اور میرے نزدیک درست یہ ہے کہ وہ اپنے محرمیں وفن ہوئیں اور جب بنوامیہ نے مسجد کی توسیع کی تو آپ کا وفن حدود مسجد میں شامل ہوگیا۔

قار تمین کرام! شیعه کتب سے ندکورہ حوالہ جات سے روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ حضرت اللہ میں معرف کا ہم ہے کہ حضرت اللہ میں اللہ کا کوشس حنوط اور کفن دینا بیسب کام حضرت علی داللہ کا کے تھم سے حضرت

# 

اساء بنت عمیس زوجہ محترم سیدنا صدیق اکبر رظائفیؤنے تن تنہا انجام دیئے اور حضرت علی رظائفیؤ کے متعلق جن روایات میں سیدہ کو خسل دینے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب معاونت ہے جیسے پانی وغیرہ اور کفن وغیرہ لا دینا۔

# بيغلط هے كد حضرت سيده فاظمه طالعينا كى وفات كاصرف چندافرادكوعلم ہوا

اہل بیت کی محبت کے جھوٹے مدعیوں کی طرف سے بیدافسانہ بھی گھڑا گیا کہ حضرت سیدہ کی وفات کا بہت کم لوگوں کوعلم ہوا اور سیدہ فاطمہ وفاقی کی وصیت کے مطابق حضرت علی وفاقی نے ان کی وفات کی اطلاع نہ کی اور خفیہ طور پر رات کی تاریکی میں وفن کر کے قبر کی جگہ برابر کردی۔ جلاء العیون اردو ترجمہ ص ۲۲۷ جا میں ملا باقر مجلسی شیعی کھتے ہیں:

"جناب امیر علیالی نے گرد قبر جناب فاطمہ سات قبریں اور بنا کیں اس لئے کہ نہ جانیں کہ قبر جناب فاطمہ سات قبر جناب فاطمہ کون کی ہے؟ اور بروایت دیگر جالیس قبروں پر پانی حجوز کا ۔اس لئے کہ قبر جناب فاطمہ مشتبہ ہوجائے اور بروایت دیگر قبر جناب فاطمہ کو زمین کے ساتھ ہموار کردیا۔ کہ علامت قبر نہ فاطمہ معلوم ہو۔ بیاس لئے تھا کہ منافقین واشقیائے امت قبر آنخضرت کو نہ جان سکیس اور قبر پر جاکر نماز جنازہ نہ پڑھ سکیس اور خیال قبر کھودنے کا دل میں نہ لائیں۔

جلاء العیون میں ہے جب بی خبر سیدہ کی وفات کی مدینہ میں منتشر ہوئی سب مرد وعورت رونے رونے گے اور آ واز ہائے چنے وبکا خانہ ہائے مدینہ سے بلند ہوئیں۔ اور سب مرد وعورت خانہ امیر المؤمنین کی طرف دوڑ ہے۔ زنان بنی ہاشم جناب فاطمہ ذبی ہائے کھر میں جمع ہوئیں نزد یک تھا کہ ہائے ہیون سے مدینہ میں زلزلہ آ جائے۔ تمام لوگ تعزیت کیلئے آتے تھے۔

پر لکھتے ہیں:

لوگ جمع نتے اور منتظر نتے کہ جنازہ باہر آئے۔ پس الوذر رظافی باہر تشریف لائے اور فرمایا: جنازہ کے باہر آئے میں ابھی تو وقت ہے۔ یہ ک کرلوگ متفرق ہوکر چلے گئے جب پہر رات آئی اور سب لوگ سو گئے جنازہ کو باہر لائے اور جناب امیر علیائل وحسنین علیائل و محار ومقداد وعیل وزبیر وابوذر مسلمان و بریدہ اور ایک گروہ بی ہاشم اور خواص آنخضرت نے نماز جنازہ اور ایک گروہ بی ہاشم اور خواص آنخضرت نے نماز جنازہ اور ایک گروہ بی ہاشم اور خواص آنخضرت نے نماز جنازہ اور ایک۔

(جلاء العيون ج اص ٢١٤)

حضرت عباس عم رسول مضائی کا حضرت علی بڑائی کو پیغام انہوں نے فرمایا غم یماری حبیبہ ول فور دیدہ رسول خدا اور میری نورد یدہ نے مجھے اندو ہمناک کردیا۔ اور گمان یہ ہے وہ قبل میرے اپنے والدرسول خدا ہے گئی اور آنخضرت ان کیلئے بہترین منازل بہشت اور درجات آخرت عطا کریں گے اور مقرب بارگاہ الہی کرینگے اور عطا ہائے بزرگ بخشیں گے۔ جب یہ وقت آئے مہاجرین و انصار کو جمع کرنا تاکہ سب جنازہ پر حاضر ہونے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب حاصل مہاجرین و انصار کو جمع کرنا تاکہ سب جنازہ پر حاضر ہونے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب حاصل کریں اور یہ بات باعث زینت دین ہے۔ (جلاء الدین عمر ۱۸۸۸)

عقل وخرد اس بات کوتنکیم نہیں کرتی ہے مضور علائل کی بیٹی کی وفات ہو اور وفات بھی اوپا کک نہ ہوطو بل علالت کے بعد ہواور لوگوں کو پنہ نہ چلے۔ اور جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ صرف چند اشخاص نماز جنازہ پڑھیں ہے سب با تیں وشمنان اسلام یہود یوں اور دشمنان صحابہ کی اڑائی ہوئی انہیں۔ اور ان کی اس قدر تشہیر کی گئی ہے کہ عوام بلکہ خواص نے بھی ان کو حقیقت سجھ لیا ، جبکہ حقیقت وہ ہو کہ جواء العیون کی نہ کورہ بالا عبارت سے ظاہر ہوئی ہے کہ سیدہ کی وفات پر اہل مدینہ پر قیامت نوٹ پڑی اور صحابہ کرام جنازہ کے انظار میں بیٹھے رہے اور انہوں نے نماز جنازہ اوا کی۔ موسکت ہو سکتی ہوں کہ نماز جنازہ اوا کی۔ ہوسکتا ہے چند افراد اس مظالمہ میں رہے ہوں کہ نماز جنازہ کل ہوگا اور نہل سکے ہوں کین یکن یہ کہنا کہ سیدہ کو چوری چوری وفن کیا گیا اور صرف چند اشخاص نے آپی نماز جنازہ اوا کی باتی سب صحابہ کرام ہے جبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو پرو پیگنڈا کے ذریعہ سے صحابہ کرام ہے جبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو پرو پیگنڈا کے ذریعہ سے صحابہ کرام ہے جبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو پرو پیگنڈا کے ذریعہ سے صحابہ کرام نے کی کوشش کی گئی ہے۔

حضرت صديق اكبرطالفي سيده فاطمه طالفيا

# کی بیار بری کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے

حضرت ابو بکرصدیق و الفین نے جب سیدہ کیلئے گہوارہ بنانے کی خبرسی تو وہ سیدہ کے گھر آئے اور کہا ' یہ گہوارہ بنانے کی خبرسی تو وہ سیدہ کے گھر آئے اور کہا ' یہ گہوارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو حضرت اساء والفین نے واقعہ سنایا کہ سیدہ والفین نے اس کی وصیت کی ہے تو آپ خاموش ہو مجئے۔

(استعاب: صعاع كواسد الغابيص ١٢٨ مرقاه شرح مفكوة آخر)

ملا باقر مجلسی شیعه عالم نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے:

استأذنا ابوبكر وعمر في مرضها ليعوداها فأذنت لهما الدخول

( بحار الاتوارج ٨ص ١٣٥)

حضرت الوبكر وظائفة اور حضرت عمر وظائفة نے سیدہ کی بیاری میں ان کے ہاں جاکر اندر آنے کی اجازت طلب کی تاکہ ان کی عیادت کریں تو حضرت فاطمہ وظائفة اندر آنے کی اجازت طلب کی تاکہ ان کی عیادت کریں تو حضرت فاطمہ وظائفة اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اور دونوں کو اندر آنے کی آجازت دے دی۔ بحار الانوار میں ہی جعفر بن محمد سے مروی ہے:

فأذنت لهما فدخلا عليهما فسلما فردت (بحار الاتوار: ٢٨٥٥)

اوروه اندر داخل ہوئے اور دونوں نے سلام کہا سیدہ نے سلام کا جواب دیا۔

طبقات کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رالفئز نے حضرت فاطمہ رہا گئے گئے گ

عیادت کی جس سے حضرت فاطمہ رہائے الم الم اللہ میں ہوئیں۔(طبقات ابن سعدس ۱۷)

حضرت سيده عاكشه صديقه والنبئ حضرت سيده فاطمة الزبراط النائن

# كى بيار برسى كيلية ان كركهر كنين

شیعه مصنف ملابا قر مجلسی رقمطراز بین - " نصرت عائشه ذاینهٔ کلی سیده کی بیار پرس کیلئے تشریف لائیں - (بحار الانوار:ج۵ص۵۵)

# حضرت فاطمه والنفيئا كى نماز جنازه حضرت ابوبكر صديق والنفؤ نے يرصائي

شیعہ عالم ملا باقرمجلس نے بحار الانوار بین نقل کیا ہے۔ قاضی القفناۃ نے المغنی بین لکھا ہے:
بانه روی ان ابابکر هو الذی صلی علیٰ فاطمۃ و کبر اربعاً وهذا احد ما استدل به کثیر من الفقهاء فی التکبیر علی المیت

( بحار الانوارس ۸ مس۳۲)

کہ روایت کیا گیا ہے حفرت ابوبکر ڈاٹھؤئی وہ شخص سے جنہوں نے حفرت فاطمہ ذاتھ کیا گیا ہے حفرت ابوبکر ڈاٹھؤئی کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں اور یہ امر بھی ان دلیلوں میں سے ایک ہے جونقہاء نے میت پر چار تکبریں کہنے پر بیش کی ہے۔ صوفیاء کی کتب ہے جن کے سلسلے ائمہ الل بیت سے چلتے ہیں۔ اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ سیدمحمد نور بخش بانی سلسلہ نور بخشیہ (۵۹ میں۔۱۹۸۹) نے لکھا ہے:

فلما حضرت جنا زتها بالبقيع قال ابوبكر فلي المنظم ياعلى انت احق بصلوتها فقال على كرم الله وجهه والله لتصلينها فتقدم ابوبكر صلى ها (مثجرالاولياء ص

جب حضرت فاطمہ ولی کہا جنازہ بقیع میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر ولی کھڑے نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی! ولی کھڑے آپ آگے ہوکر انکی نماز جنازہ پڑھا کیں مصرت علی نے فرمایا: اللہ کی فتم! آپ ضرور ان کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق ولیٹو آگے ہوئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ ولی کھڑے کی نماز جنازہ پڑھائی۔

كنز العمال ميں جعفر بن محمد كى ايك حديث مروى ہے:

عن جعفر ابن محمدٍ عن ابيه قال ماتث فاطمة بنت النبي الني المنافي في فجاء ابويكرٍ و عمر ليصلوا فقال ابويكرٍ لعلى ابن ابي طالب تقدم فقال ماكنت لاتقدم وانت خليفة رسول الله المنه في في فتقدم ابويكرٍ فصلى عليها (كنز العمال ٢٠ كتاب الفعاكل ٢١٨)

جعفر بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ والنها بنت بی مطاع اللہ وقات با گئیں تو حضرت ابو بکر وعمر والنها آئے تا کہ آپ کی نماز جنازہ پر حصرت ابو بکر والنه وقات با گئیں تو حضرت ابو بکر والنه وقائد نے حضرت علی والنه وقائد سے فرمایا: آپ آگ ہوجا کیں تو انہوں نے کہا میں آگے ہوں گا' اس حالت میں کہ آپ خلیفہ رسول اللہ موجود بین بھر حضرت ابو بکر والنه آگے ہوئے ادر انہوں نے حضرت فاطمہ والنه با

امام بیہی نے سنن کبری میں لکھا ہے کہ حضرت علی مٹالٹنؤ نے حضرت ابو بکر مٹالٹنؤ کے باز و پکڑ کرانہیں آ گے کیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھالی۔(سنن کبریٰ جس کتاب ابنا ئزص ۲۹)

# حضرت صديق اكبرطالفي قرآن كي نظر مين

قرآن مجید میں کھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں بالعموم صحابہ کرام یا مہاجرین وانصاری مدح کی گئی ہے ان آیات کے عموم میں حضرت صدیق اکبر دلالٹیئ کاداخل ہونا بقینی ہے۔ اور کھ آیتین وہ جن میں خلفائے راشدین کی خلافت اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کے بھی اولین مصداق حضرت صدیق اکبر دلالٹیئے ہیں۔ گران دونوں قتم کی آیتوں کے علاوہ کھا لیمی آیتیں بھی ہیں مصداق حضرت صدیق اکبر دلالٹیئے ہیں۔ گران دونوں قتم کی آیتوں کے علاوہ کھا لیمی آیتیں بھی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر دلالٹیئے کے فضائل کا بیان ہے اس مقام پر اس تیسری قتم کی چند آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

(۱) آیت نماز: جس میں حضرت صدیق اکبر کی ہجرت میں رفافت کا ذکراور اس پر مخضر بحث سابق اوراق میں گذر چکی ہے۔

(۲) آبت قبال: مرتدین سورة مائده آبت نمبر۵۴ ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رہائی اور ان کے فرمانبرداروں کو اللہ تعالی نے اپنامجوب و محت فرمایا کہ وہ مسلمانوں پرنرم اور کافروں پرخت اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور ملامت کر فرائی کی شان میں نازل ہوئی۔ ہی آبت بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر دائی تنظیم کی شان میں نازل ہوئی۔

س- وسیجنبها الاتقی الذی یوتی ماله یتزکی (ایل:۱۲/۱۷)

اور بچایا جائے گا دوزخ کی آگ سے وہ بڑامتی جواینا مال خرچ کرتا ہے تا کہ ماکیزگی حاصل ہو۔

مفسرین کا اتفاق ہے کہ بیر آیت حضرت صدیق اکبر وہائٹے کی شان میں نازل ہوئی جب کہ انہوں سنے اپنا مال راہ حق میں خرج کر دیا اور پے در پے سات غلاموں کو جومسلمان ہونے کے سبب ستائے جاتے 'خرید کر آزاد کیا۔

الله تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت صدیق والفی کو اتنی بین بردا پر بیز گار فرمایا اور ایک دوسری آیت میں ہے:

ان اكرمكم عندالله انقاكم (العجرات: ٣٩/١٣)

بیٹک اللہ کے نزدیکتم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق اکبر کی زندگی تمام صحابہ سے زیادہ تقویٰ والی ہے۔

> ۳- ولا یاتل اولوالفضل منکم اور جولوگتم میں صاحب فضل اور

و السعة ان يوتوا اولى القربي (النور: ٢٢/٢٢)

صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قتم نہ کھا کیں کدرشتہ داروں کو بچھ خرچ نہ دیں گے۔

با تفاقی مفسرین بیر آیت بھی حضرت صدیق اکبر را النیز کے حق میں نازل ہوئی جب کہ حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ را بھڑا پر تہمت لگائی گئے۔ اور قرآن شریف میں ان کی پاک نازل ہوئی۔ تو حضرت صدیق اکبر را بھڑئی نے حضرت مسطح را بھڑئی کو جو ان کے قرابت دار سے اور اس تہمت میں شریک سے خرچ دینا موقوف کردیا اور اس سے پہلے ان کوخرچ دیا کرتے ہے۔ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر را بھڑئی نے پھران کے ساتھ اس طرح کا سلوک شروع کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آ پکو بزرگی والا فرمایا ہے۔

# صديق اكبررسول الله ططيعين كانظر مين

حضرت ابوسعید خدری نبی کریم مضیکی است کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:

الن من امن الناس علی من صحبته وماله ابابکر ولو کنت متخذا خلیلاً لا

تخذت ابابکر خلیلا ولکن اخوة الا سلام ومودته ولا تبقین فی المسجد

خوخة الاخوخة ابی بکر-(صحبحین)

بینک سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کر نیوالے ابوبکر ہیں۔ اور اگر میں اللہ کے سواکسی کو اپنا ظیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا کین ان سے اسلام کی اخوت ومحبت ہے۔ مسجد میں سوا ابوبکر کے اور کسی کی کھڑ کی باتی نہ رکھی جائے۔

# سوائے ابوبکر رہائیں کے ہم نے سب کے احسان کا بدلہ اتارویا

۲-عن ابی هریرة قال واله سے الله الله بها یوم القیامة و مانفعنی کافیناه ماخلا ابوبکر فان عندنا یداً یکافیه الله بها یوم القیامة و مانفعنی مال احد قط مانفعنی مال ابی بکر (ترزئ مشوة باب مناقب ابی بر حضرت ابو بریرة سے روایت ہے کہ رسول الله سطح الله ایم نے برخض کے احمال کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بر کے کیونکہ ابو بکر کا ایسا احمال تھا جس کا بدلہ خود اللہ تعالی قیامت کے دن دےگا۔ کی کے مال نے مجھے اتنا فاکرہ نہیں کا بدلہ خود اللہ تعالی قیامت کے دن دےگا۔ کی کے مال نے مجھے اتنا فاکرہ نہیں بہنچایا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے بہنچایا ہے۔

### صاحب نماز اور صاحب حوض

حضرت عبداللد ابن عمر ولي المست روايت عب كهرسول الله مطفيكة في خضرت ابوبر والنائد كو الله

انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض (تنری ومفاوة) آب میرے غار اور حوض کے ساتھی ہیں۔

### قربانیوں میں سب سے آگے

حضرت عمر رفائن کا بیان ہے کہ رسول اللہ سے کہ اس تھا ہے ہمیں تھم دیا کہ خدا کی راہ میں مال دیں۔ اتفا قا میرے پاس بہت سا مال تھا تو میں نے کہا اگر کسی دن سبقت لے جانا ممکن ہے تو آج کے دن میں ابو بحر رفائن پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نصف مال حضور مضا تھا ہے دن میں ابو بحر رفائن پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نصف مال حضور مضا تھا ہے کہا کہ اپنے کی مشل (آ دھا) اور کے پاس لایا۔ حضور مضا تھا کہ اپنے گھر کیلئے کیا رکھا۔ عرض کیا اس کی مشل (آ دھا) اور حضرت ابو بحر سب مال جو ان کے پاس تھا حضور علیاتیا کی خدمت میں لے آئے حضور علیاتیا نے بوجھا۔ اپنے اہل وعمال کیلئے کیا رکھا، حضرت ابو بحر نے عرض کیا۔ ان کیلئے اللہ اور اسکا رسول چھوڑ آیا بہوں ، حضرت عمر فرماتے ہیں۔ میں نے کہا میں ابو بحر دالتے ہیں۔ میں ہے اب سول کا دارہ میں ہے کہا میں ابو بحر دالتے ہیں۔ میں ہے ابو بار دالے کہا میں ابو بحر دالتے ہیں۔ میں نے کہا میں ابو بحر دالتے ہیں۔ میں ہے ابو بار دالے کہا میں ابو بحر دالتے ہیں۔ میں ہے کہا میں ابو بحر دالتے ہیا۔



### امت پرسب سے زیادہ مہربان

ارحم امتى بامتى ابويكر (ترمذي)

میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پرمہربان ابو بکر ہیں۔

# صديق اكبر طالفة بزبان حضرت على طالغة

امت میں سب سے افضل واکرم حضرت ابو بکرصدیق ہیں۔

حضرت علی والنیز سے مروی ہے کہ فرمایا اللہ کے نزدیک اس امت میں سے سب مخلوق سے معزز اور ایکے درجوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ مطرز اور ایکے درجوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ مطرز اور ایکے درجوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ مطرز آن کوجع کیا اور خدا کے دین کو قائم کیا اور اسکے ساتھ لیے کہ انہوں نے رسول اللہ مطرز آن کوجع کیا اور خدا کے دین کو قائم کیا اور اسکے ساتھ بی وہ قدیم بالایمان اور کی سبھنوں و فضائل کے مالک بھی ہیں۔

(كنزالعمال ج٢ص ١٩٣٧ كتاب الفعائل)

# ابوبكركى مخالفت سے مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے

حضرت على والنفيظ في مايا:

انی لا ستحیی من رہی ان اخالف ابابکر

(كنز العمال ج١ كتاب الفصائل ص١١٣)

مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں ابو بکر طالفیٰ کی کسی معاملہ میں مخالفت کروں۔

ميرى محبت اور ابوبكر وعمر خالفينا كالغض

كسى مومن كے دل میں جمع نہیں ہوسكتے

حضرت ابو جحیفة ہے روایت ہے کہ میں حضرت علی امیرالمومنین دلی نے کے پاس آپ کے گھر

كيا اور ميس نے عرض كيا اے رسول الله مضي تي احد بہترين انسان إتو آپ نے فرمايا:

ابوبکر و عمر یا اباجحیفة لا یجمع حبی و بغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن ولا یجمع بغضی وحب ابی بکر وعمر فی قلب مومن۔

( كنزالعمال ج٢ كتاب الفظائل)

تو آب نے فرمایا: اے ابو جیفہ! کھیر جامیں تخفیے بناؤں کہ رسول اللہ مطابقہ ہے۔ بعد کون افضل انسان ہے؟ وہ ابو بکر اور عمر رفیان کھیا۔ اے ابو جیفہ! میری محبت اور ابو بکر وعمر رفیان کھیا ہیں۔ اے ابو جیفہ! میری محبت اور ابو بکر وعمر رفیان کی ابعض مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتے ہیں اور نہ میری وشنی اور ابو بکر وعمر رفیان کی محبت مومن کے دل میں جمع ہوسکتے ہیں۔

### مدایت کے امام اور اسلام کے سردار

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے ایک شخص نے حضرت علی دانٹیؤ سے کہا ہم نے سا ہے آپ اپنے خطبہ میں فرمّا رہے ہتھے:

اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين فنن هم فاغرو رقت عيناة فقال هم حبيبائي ابوبكر وعمر اماما الهدى وشيخا الاسلام و رجلا قريش المقتدى بهما بعد رسول الله بطي أمن اقتدى بهما عصم ومن اتبع اثارهما هدى إلى صراط مستقيم ومن تمسك بهما فهو من حزب الله (تاريخ الخلفاء مراد)

اے اللہ! تو ای طرح ہماری اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفائے راشدین مہدین کی اصلاح کی تھی وہ کون ہیں؟ اس پر حضرت علی والین کی آسکھوں سے آنو بہہ پڑے اور فرمایا : میرے دو پیارے دوست ابو بکر وعر وعر والین ہیں جو ہدایت کے دوامام تھاور اسلام سے دوسر دار تھے۔ اور قریش کے ایسے دوآ دی تھے جن کی رسول اللہ مطابق کے بعد اقتداء کی گئی۔ جس نے ال دونوں کی بیردی کی وہ بچالیا گیا اور جوان کے تعد اقتداء کی گئی۔ جس نے ال دونوں کی بیردی کی وہ بچالیا گیا اور جوان کے تعد اقتداء کی گئی۔ جس نے ال طرف ہدایت یا گیا اور جس نے ان دونوں سے تعسک کیا وہ اللہ کی جماعت



# ابوبكر وعمر رسول التدط فينيكن كى سنت وسيرت

# برعمل کرتے ہوئے دنیا ہے تشریف لے گئے

عبد خیر سے مروی ہے کہ حضرت علی والٹنے منبر پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ منظے کا ذکر کیا پھر فرمایا:

قبض رسول الله مِشْوَقِهُمْ واستخلف ابوبكر رحمه الله فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عزوجل على ذالك ثم استخلف عمر رحمه الله فعمل بعملهماوسار بسيرهما حتى قبضه الله عزوجل على ذالك

( تاریخ عمر بن الخطاب لا بن جوزی ۲۱۲)

حضرت صديق و فاروق والغيم المعن كربيوالول برائمه

# اہل بیت کی شدید تاراضگی اور ان سے براً ت کا اعلان

حضرت جار والمنت من والمنت من وه فرمات بين كه مجمد سي من الله منهم المن الله عنهما و يرحما المن المن الله عنهما و يرعمون الله المرتهم بذالك فابلغهم المن الله عنهما و يرعمون الى امرتهم بذالك فابلغهم الى الله عنهم برى والذى نفس محمد بيدة لو وليت لتقربت الى الى الله منهم برى والذى نفس محمد بيدة لو وليت لتقربت الى

الله تعالىٰ بدمائهم لانالتني شفاعة محمد الشيئة ان لم اكن استغفر

الله تعالى بدمائهم لانالتنى شفاعة محمد والله المر اكن استغفر لهما واترحم عليهما ان اعداء الله لغافلون عنهما ـ

(حلية الاولياء لا بي نعيم)

اے جابر! مجھے یہ بات پینی ہے کہ عراق میں کچھ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ بات پہنچادو کہ میں اللہ تعالی کے حضور ان سے بیزار ہوں۔ مجھے اس خدا کی فتم جس کے قضہ میں نجھ محمہ کی جان ہے! اگر میں حاکم ہوتا توان کو قبل کرکے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا مجھے محمہ مطابقین کی شفاعت نہ پہنچ اگر میں ان دونوں کیلئے استغفار نہ کروں اور ان کیلئے رحمت کی دعا نہ کروں خدا کے دخمن ان دونوں (ابو بکر وعمر رفی ہیں) کے مرتبہ سے بخر میں۔

### ہمیں ہمارے حق سے نہ بروحاو

عن على ابن الحسين قال يا معشر اهل العراق يا معشر اهل الكوفة احبونا حب الاسلام ولا ترفعونا فوق حقنا

(صلية الأولياء لا في تعيم)

علی بن حسین واقتی امام زین العابدین فراند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اے عراق والو! اے کوفہ والو! ہم سے اسلام کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو اور ہمیں ہمارے وقت سے زیادہ اونجانہ کرو۔

حضرت ابوبكر صديق وعمر فاروق ظافيم

كامقام حضرت على مرتضى والثينؤ كي نظر مين

حضرت علی رٹائٹیؤ کے ان خطوط میں جو آپ نے حضرت معاویہ رٹائٹیؤ کو لکھے جو نیج البلاغہ میں درج ہیں اس کے شارعین نے حضرت ابو بکروعمر رٹائٹیٹا کے بارے میں حضرت علی رٹائٹیؤ کی رہے میارت

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# 

ولعمرى عن مكانهما منالاسلام لعظيم وان المصاب بهما لجرح في الاسلام شديد فرحمهما الله وجز اهما باحسن ما عملا

(شرح نهج البلاغة لا بن حديدشيعي ج ٢ص ٢١٩)

مجھے اپنی زندگی کی شم ہے کہ دونوں ابو بکر وعمر رفط نظام کا مرتبہ اسلام میں ضرور عظمت والا ہے اور ان دونوں کی وفات سے اسلام کوسخت زخم پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پررم کرے اور انبیں ان کے عمل کی اچھی جزا دے۔

زنوں پررم کرے اور انبیں ان کے عمل کی اچھی جزا دے۔

نہج البلاغة میں یہ بھی لکھا ہے۔ للہ بلا دفلان اور بعض شخوں میں ہے:

لله در فلان فلقد قوم الاود ودادى العمد واقام السنة وخلف البدعة ذهب نقى الثوب قليل العيب واصاب خيرها وسبق شرهاادى الله طاعته واتقاة بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدى فيه الضال ويستيقن المهتدى - (نج البلاغة ١٨٢ مطوعة تهران)

فلال کی حکومت کیا ہی اچھی تھی یا فلال پر خدا انعام کرے اس نے بھی کوسیدھا کیا اور جوست کو چھے اور سنت کو قائم کیا اور بدعت کو چھے ڈالا وہ پا کدامن چلا گیا۔ وہ بے عیب تھا۔ اس نے خلافت کا بہتر حصہ پایا اور اس کے شر سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے خدا کی پوری بندگی کی اور اس کے تقویٰ کا حق اوا کر دیا اور ایسے حال میں دنیا سے رحلت کر گیا کہ لوگوں کو بی در بھی راہوں میں چھوڑ گیا' جن میں گراہ آ دمی راستہ ہیں پاتا اور راہ پانے والے کو بھی نہیں ہوتا۔

اگر چہ بعض شارعین نہج البلاغہ نے لکھا ہے کہ اس جگہ حضرت علی را النفیز کی مراد فلال سے حضرت ابو بکر والنفیز ہیں مگر بعض نے لکھا ہے کہ عمر والنفیز مراد ہیں۔ اصل عبارت للد بلاد عمر تھی۔ مصنف نہج البلاغہ نے للہ بلا دفلال لکھ کرنام کو چھیا دیا۔ حضرت علی والنفیز نے نام لے کرصاف اور غیرمبہم کلام کی تھی۔

خطبہ شقشقیہ جو نہے البلاغہ میں شامل ہے جمہور محدثین اور علماء رجال کی رائے یہ ہے کہ اس

میں تحریف کی گئی ہے۔ اس کے مصنف نے اپنے خیالات کو حضرت علی والیمین کی زبان سے اوا کیا ہے۔ نج البلاغہ میں سے بعض حصے علی والیمین کے ہیں گرا کھر رضی و مرتضی دوشیعہ عالموں کے حذف تحریف نقذیم و تاخیر اخفاء و ابہام بے ربطی اور بناوٹ سے خالی نہیں ہیں۔ بعض مقامات پر انہوں نے ایف نقذیم و تاخیر اخفاء و ابہام بے ربطی اور بناوٹ سے خالی نہیں ہیں۔ بعض مقامات پر انہوں نے اپنے اور اپنے زمانہ کے خیالات کوعربی زبان میں ڈھال کر حضرت علی والیمین سے منسوب کیا ہے۔ اور درحقیقت وہ علی والیمین کا کلام نہیں ہے اور نہ آپ ایسا گھٹیا کلام کرسکتے تھے۔ ہوئے لکھا علامہ این تیمیہ نے منہان النہ النوبیة میں نیج البلاغہ پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے لکھا علامہ این تیمیہ نے منہان النہ النوبیة میں نیج البلاغہ پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے لکھا

اكثر الخطب التى ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب عليوعلى اجل واعلى قدراً من ان يتكلم ولكن هؤلاء وضعوا اكاذيب وظنوا انه مدج فلا هى صدق ولاهى مدح (منهان النبح ۱۸۹۳)

صاحب ننج البلاغہ نے جو خطبے نقل کئے ہیں اکثر حضرت علی والٹیڈ پرجھوٹ ہیں حضرت علی و الٹیڈ پرجھوٹ ہیں حضرت علی و والٹیڈ کی ذات اس سے ارفع و اعلی ہے کہ لئل قتم کا کلام کرتے جو اس کتاب میں ہے۔لیکن ان ا لوگوں نے جھوٹ کے طومار وضع کر ڈالے اور سمجھا کہ بیدان (علی والٹیڈ) کی مدح ہے مگر نہ بیا تیں اسلامی میں۔

اس طرح علی بن الحسین الرضی المتعلم کے تحت علامہ ذہبی نے میدان الاعتدال فی نقد الدجال میں لکھا ہے کہ جو شخص نج البلغة کا مطالعہ کرے گا اسے یقین ہوگا کہ علی دائش پر جھوٹ با عدها الدجال میں لکھا ہے کہ جو شخص نج البلغة کا مطالعہ کرے گا اسے یقین ہوگا کہ علی داروں پر گھٹیا کلام کیا ہے کیونکہ اس میں اشیاء رقیقہ اور تناقض ہے جھزت ابو بکر وعمر دائے جسے سرداروں پر گھٹیا کلام کیا ہے۔ گالیاں اور الی عبارتیں موجود ہیں کہ جسے قریش صحابہ دی آئی اور ان کے بعد کے متاخرین کی زبان اور افکار سے کچھ بھی واقفیت ہو وہ اس نتیجہ پر پہنچ گا کہ اس کا اکثر حصہ باطل ہے۔

(ميزان الاعتدال ج٢ص٢٢٢ممري)

الله تعالیٰ نے اپنے نفٹل وکرم اور اپنے حبیب پاک مظیمی کے صدیقے میری اس حقیر محنت اور تعالیٰ نے اور جارے متعلقین اور معاونین کیلئے اور تعارے متعلقین اور معاونین کیلئے اور تعارے متعلقین اور معاونین کیلئے ذریعی کے فرائس کے فرائس کے فرائس کے معلوں میں کا خاتمہ بالخیر ہواور ہماری بقید زیری افلاس کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے اور دین کی خدمت میں تمام ہو۔



ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعلنا من اوليا نك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

مرتب

علی احمد سندیلوی

صدر مدرس جامعہ جماعتہ حیات القرآن پاپڑ منڈی لاہور ساجمادی الثانیہ ۱۹۲۵ء مطابق ۸نومبر ۱۹۹۳ء مردوز منگل بعد ازنماز عشاء پونے آٹھ بہے شام مقام اخوان المؤمنین پاکستان ۱۹۵۰راوی روڈ نزد پیر کمی لاہور







## فتوي

امام البلسنت وامير ملت عارف بالله قبله پيرسيد جماعت على شاه محدث على بورسيدال مُسَالة عدد على بورسيدال مُسَالة عدد على مناه مَسْلَم عن الله على الله على الله المنافع المنافع من الله المنافع المنافع

حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم والنانجار حضرت علی دانتی کو فضیلت دینے اور حضرت سیدنا معاویہ رائنٹی کو برا کہنے والے امام کے پیچیے نماز جائز نہیں۔

الجواب بعون الثواب خامدا ومجيليا و مسلمار

اہلست وجماعت کے مسلمات سے ہے کہ امیر الرومنین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیبنا عمر فاروق والی خوا خوات کے مسلمات سے ہے کہ امیر الرومنین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیبنا عمر فاروق والی خوات خواتی کی فضیلت فروائی ہے کہ جومن علامات احل النة والجماعة تفضیل الشخین کی فضیلت فرکورہ کا محر ہے وہ اہلست و جماعت ہر گرنہیں ہوسکا۔ مولی علی کرم اللہ تعالی وجہد کو ان سے افضل سجھنے والا بد فرہب اور مبتدع ہے جسیا کہ بح الرائق میں ہے شامی میں ہے کہ مبتدع کے پیچے ہر حال میں نماز کروہ ہے۔ فاوی رضویہ میں ہے "الصلوة خلفهم تکرہ کو احد شدید کا میں نماز کروہ ہے۔ فاوی رضویہ میں ہے "الصلوة خلفهم تکرہ کو احد شدید کا کہ معزول کردیں۔

نی کریم مطابط کام محابہ کرام ہدایت کے روش مینار اور جیکتے ہوئے ستارے ہیں۔ تمام ہی بندر تج افضیلت کے مالک ہیں اور ان تمام کو رضائے اللی حاصل ہے۔ کسی کی شان میں گستاخی اور طعن و تشنیع اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔

سیم الریاض میں ہے کہ جو محص آنحضرت منظائقیا کے صحابہ کو برا کے اور کے کہ وہ مگراہ تھے تو

الله تعالیٰ ورسوکہ اعلم بالصواب۔

والله تعالیٰ ورسوکہ اعلم بالصواب۔
والله تعالیٰ ورسوکہ اعلم بالصواب۔
والله تعالیٰ ورسوکہ اعلم بالصواب۔

حرره غلام رسول مفتی و مدرس مدرسه نقشبندیه جماعتیه علی بورشریف مشلع سیالکوٹ ۲۲ دیمبر ۱۹۷۱ء

> جواب ہمارے دین وفقہ کے عین مطابق ہے۔ اختر حسین جماعتی علی پور عفی عنهٔ (فضیلت سیدنا صدیق اکبر داللہ میں ۱۹۱۱ مازمفتی غلام سرور قادری) (ناشر مکتبہ فریدیہ ساہیوال)

محقق اسلام فاضل علامه مولاتا مفتی غلام رسول خلیفهٔ مجاز حضرت امیر ملت محدث علی پور رئید کا فتوئی۔

(۲) حضرت امیرمعاویه دلافنهٔ حضور نبی کریم مطابقاته کے ذی قدرصحابی بین ان کی شان میں نازیبا

کہنے والا اپنے ایمان کو نباہ کرتا ہے۔ اور ملعون ہے اگر چہان سے خطاء اجتمادی ہوئی تاہم وہ ایک نواب کے مستحق ہیں اور ان کو برا کہنے والا اہلسنت سے خارج ہے اس کی امامت بھی ناجائز ہے۔ فقط

احقر العباد غلام رسول كو بر مدير انوار الصوفيه تصور • ما/۵\_۲۵

الجواب صحيح والمجيب نجيح

فقيرمحم عبدالعزيز نقشبندى كوث غلام احمدخال قصور

مجھے خدا کی قتم! جواب حق ہے۔

قاری حفیظ الرحمٰن جومیرے استاذ نے فرمایا: بلا شک صحیح ہے۔ احقر العباد سید طالب حسین شاہ قصور

#### \*

بسعر الله الرحمن الرحيم

كيا فرمات بين علماء وين مفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه

- (۱) حضرت علی ملائظ کوشیخین پرفضیلت دینے والے کے پیچے نماز ہوجاتی ہے یانہیں اور اسے امام بنانا درست ہے یانہیں؟
- (۲) حضرت معاویہ طالتہ کو برا کہنے اور گالیاں دینے والے کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں اور اس کی امامت کا کیا تھم ہے؟ اس کی امامت کا کیا تھم ہے؟ بینوا و توجروا"

طالب جواب حافظ محمد اسحاق مخصیل وضلع و ہاڑی ڈاکخانہ خاص و ہاڑی بجگ نمبر 51W13"





#### الجواب الموافق للصواب:

(۱) بعداز انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات النی انس وجن و ملک سے افضل سیدنا صدیق اکبر کچرسیدنا فاروق اعظم کچرسیدنا عثان ذوالنورین کچرعلی المرتضلی شک الفیز بین تو جوشخص حضرت سیدنا علی دانشو کو حضرت سیدنا علی دانشو کو حضرت سیدنا فاروق اعظم دانشو کو حضرت سیدنا صدیق اکبراور حضرت سیدنا فاروق اعظم دانشو کشیار فضیلت دیتا ہے وہ تفضیلی شیعہ ہے۔ ضال مضل محراہ اور محرابی مجھیلانے والا ہے مرکز اہلسنت سے نہیں۔ اور اس کے پیچھے شماز مکروہ تحریکی واجب الاعادہ ہے۔

فناوی خلاصہ 'فناوی عالمگیری 'بحرالرائق وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے"ان فضل علیهما میں ہے۔ اور غیرہ میں ہے 'ان فضل علیهما 'فہمتندع' حضرت علی والفیٰ کوشیخین پر فضیلت دینے والا بدعتی ہے۔ اور غیرہ المحق و درالخار وغیرہ میں ہے۔ اور الصلاۃ خلف المبتدع بحرہ بکل حال' بدعتی کے پیچھے نماز ہر حالت میں مکروہ (تح بی ) ہے۔ اور 'فناوی رضویہ میں ہے بد فرہب کے پیچھے نماز مکروہ (تح بی) ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو امام بنانا ہرگز حاکت نہیں۔ حائز نہیں۔

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدى فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن أذاهم فقد اذي الله ومن اذي

الله فيوشك ان يأ خاره

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعدان کو نشانہ نہ بنانا جوان کو دوست رکھتا ہے اور جوان سے دشمنی دوست رکھتا ہے اور جوان سے دشمنی رکھتا ہے اور جوان کو ایذا دیتا ہے وہ برگ دیتا ہے وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کو ایذا دیتا ہے عنقریب اللہ اسے بکڑے گا۔

اورفرمایا:

اذرانيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شراكم

(زندی)

جب تم دیکھوکہ جومیرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے تو کہوتمہارے شریر اللہ کی لعنت ہو۔

سب صحابہ کو (گالی دینا) خرام ہے ہے جیسا کہ حضور اقدس مطابعی کے فرمان سے ہی ظاہر ہے اور علامہ نو وی تحریر فرماتے ہیں:

واعلم ان سب الصحابة حرام فواحش المحرمات سواء منملابس الفتن منهم وغيرة لا نهم مجتهدون في تلك الحرب و متاولون وقال القاضي وسب احدهم من المعاصى الكبائر

ادر جان لے کہ صحابہ کو گالی دینا حرام فواجش محرمات سے ہے جاہے وہ صحابہ ہوں جونند میں ملا بس ہوئے۔ (جیسے حصرت معاویہ طافیۂ وغیرہ) کیونکہ وہ باہمی مجہداور متاول ہیں۔ اور قاضی نے فرمایا: کسی صحابی کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اجہا اگر کوئی بدطینت 'بد بخت ایہا ہو جونعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دے۔ تو اس کا کیا تھم ہے۔

آ گے فرماتے ہیں:

مذهبنا ومذهب جمهور انه يعزر ولايقتل وقال بعض المالكيه يقتل

(نووي ص ۱۳۱۰)

اور جمہور کا مذہب سے سے کہ اس کونغزیر دی جائے گی۔ اور قبل ندکیا جائے گا اور بعض

مالكيه نے فرمايا كول كيا جائے گا۔

حضرت سیدنا علی و النیز نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں کو اپنا مسلمان بھائی قرار دیا کچنانچوانہوں نے اپنے ایک سی مکتوب میں تحریر فرما کرمختلف بلادوامصار میں ارسال کیا جونج البلاغة مطبوعہ طہران ص۵۰۲ میں ہے۔

### آپ نے فرمایا:

ومن كتاب له عَيْرِسَا كتبه الى اهل الامصار القوم يقص فيه ما جرى بينه وبين اهل صفين وكان بدء امرنا انا التقينا القوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة ولا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله ولايستزيد وننا الامر الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه برآء

''حضرت ملی والنین نے ایک مکتوب مختلف بلادوامصار میں بھیجا' اس میں جنگ صفین کا واقعہ درج تھا کہ ہمارے معاملہ کی ابتدا یوں ہے کہ ہماری اور اہل شام کی آپس میں جنگ چیزگی اور یہ ظاہر ہے کہ ہم دونوں فریق کا ایک خدا اور ایک رسول ہے اور ہمارا اسلام میں بھی دعویٰ ایک رہا ہے۔ ہم ان سے دربارہ اعتقادات تو حید ورسالت کچھ زیادتی نہیں چاہتے اور نہاس بارہ میں وہ ہم سے کچھ زیادتی کے طالب ہیں' بات ایک ہی ہے۔ اختلاف صرف عثمان والنین کے متعلق تھا' حالانکہ ہم اس الزام سے بری ہیں۔''

حضرت سيدناعلى دائين كا بيمتوب اس تنازعه كم متعلق صرح فيصله ب آپ نے اس ميں بالتصريح تحرير فرمايا كه جمارا اور الل شام (حضرت معاويد اور الل كروہ) كا اسلام اور ايمان ك بارے ميں كوئى اختلاف اور جھرانہيں ہے۔ ہم ان كوتو حيد ورسالت ميں كامل الا يمان سجھتے ہيں اور وہ ہم كوبھى ايما ہى سجھتے ہيں۔ ہمارا اور ان كا صرف بيد اختلاف تھا كه انہوں نے اپنے خيال ميں حضرت عثمان دائين كے تل كا ذمه دار ہميں قرار ديا عالانكه ہم اس الزام سے بالكل برى الذمه ہيں۔ اور شيعوں كى كتاب قرب الاسناد ميں ہے:

عن جعفر عن ابيه ال عليا عَلِياً إلى كان يقول لا هل حربه انا لم نقاتلهم عن

التكفير ولم نقاتلهم على النكير لنا ولكنا راينا انا على حق وراوا انهم على حق وراوا انهم على حق وراوا انهم على حق - ( قرب الامنادص ٢٥٥ مطبوعة تهران طبع جديد )

امام جعفر صادق والنيخ اپ والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدا پ ساتھ الڑئے والوں کا اس انداز سے ذکر کرتے تھے کہ ہم نے ان سے اس وجہ سے الزائی نہیں کی کہ وہ ہمیں کا فر کہتے تھے اور نہ ہی ہم انہیں کا فر قرار دے کراڑے۔ بلکہ ہوا یوں کہ انہوں نے خود کوحق پر جانا اور ہم نے اپ آپ کوحق پر سمجھا۔ دونوں فریق حق کی خاطر اور حق پر ہوتے ہوئے گرا گئے کفر واسلام کی جنگ نہیں۔

تفسیر قرطبی میں ہے:

قال الحارث الاعور سنل عن على بن ابى طالب طالب طالب العدوة عن قتال الها البغى من الهل الجمل وصفين مشركون هم قال لا من الشرك فروا فقيل البغى من الهل الجمل وصفين مشركون هم قال لا من الشرك فروا فقيل امنافقون؟ قال لا لان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا قيل له فما حالهم قال اخواننا بغوا علينا ـ (ترطي ٢٢ص١٣١١ الجرات: انها المونون اخوة)

حارث اعور کہتے ہیں کہ حفرت علی بن ابی طالب ر النین سے جنگ جمل اور جنگ صفین کے شرکاء کے بارے میں بوچھا گیا جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور حفرت علی را النین انکے مقابل لشکروں کے کرتا دھرتا ہے۔ کیا وہ مشرک ہیں؟ فرمایا: نہیں وہ تو شرک سے دور نکل بھا گے ہیں (کیونکہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں) پھر بوچھا گیا اچھا تو وہ منافق ہوں گے۔فرمایا ہرگز نہیں کیونکہ منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور دونوں جنگوں کے شرکاء کشرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں) پھر بوچھا گیا گیا جا اگی کیا حالت ہے؟ فرمایا: ہمارے ہی بھائی ہیں۔ جنہوں نے ہماری اطاعت نہیں گی۔

مجمع الزوائد میں ہے:

وقال على رضى الله عنه قتلاى وقتلى معاوية فى الجنة رواه الطبرانى ورجاله وثقوا (مجمع الزوائد منع الفوائدج ٥ جزه ص ٣٥٠)

حضرت علی رفائیز نے فرمایا: کہ میرے اور حضرت معاویہ رفائیز کے درمیان لڑائی میں قال کرنے والے اور شہید ہونے والے تمام جنتی ہیں۔اس روایت کو امام طبرانی نے ذکر کیا اور اس کے تمام راویوں کو ثقتہ کہا گیا۔
حضرت سیدنا معاویہ رفائیز پرلعن طعن اور برا کہنے والول سے حضرت علی رفائیز ناراض ہوئے

فرمايا:

وقد سمع قوماً من اصحابه يسبون اهل الشام ايام حربهم بصفين انى اكرة لكم ان تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول وابلغ في العذر وقلتم مكان سبكم اياهم-

اللهم احقن دماء نا ودماء هم واصلح ذات بیننا وبینهم واهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق جهله ویرعوی عن الغی والعدو ان من لهج به" (نج اللانه خطبه ۲۰۹ ۳۲۳ مطبور بیروت)

جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے چند آ دمیوں سے شامیوں کے بارے میں گالی سی تو فرمایا: میں تہمیں گالی دینے والاس کر بہت خفا ہوتا ہوں۔ کیا بہتر ہوتا کہتم گالی کی بجائے ان کے اچھے کام ادرائی خوبی کی حالت بیان کرتے اورتم گالی کی جگہ ائے لئے بیکلمات کہتے۔

اے اللہ! ہمارے اور ان کے خون کو گرنے سے بچا اور ہمارے درمیان سکے وصفائی

پیدا فرمادے اور انہیں گمراہی سے ہدایت عطا فرما' یہاں تک کہ حق کو اس سے نا

واقف جان لے۔ اور جھگڑا لوشخص جھگڑے اور باہمی نزاع سے باز رہے۔

امالی طوی شیعہ میں ہے۔ شخ ابوجعفر طوی نے حضرت علی ڈاٹٹوئؤ کی وصایا کو جمع کیا جو آ پ
نے اپنے دوستوں کے لئے لکھیں'ان میں ایک بیتھی:

واوصیکم بالصلواق والزکوق والجهاد ....واوصیکم باصحاب نبیکم لا تسبوهم (الامالی شخ طوی س ۳۱ جروم مطبور نجف اشرف الجزءالثامن عشر) میں تنہیں مماز پڑھنے زکوق اوا کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تہہیں اصحاب نی کے بارے میں حکم دیتا ہوں کہان کوگالی نہ دو۔

المعلق المعلق المان دونول كروبول كومسلمان فرمايا: معنور عَدِياتِلِم ن بهي ان دونول كروبول كومسلمان فرمايا:

حضرات حسنین کریمین نے حضرت سیدنا معاویہ رٹائٹنڈ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تادم آخراس پر قائم رہے چنانچیشیعوں کی کتاب رجال کشی میں مذکور ہے:

قیس بن سعد بن عبادة جبرئیل بن احمد وابو اسحق حمدونة وابراهیم ابن نفیر قالوا حدیثنا محمد بن عبدالحمید العطار الکوفی عن یونس بن یعقوب عن فضل غلام محمد بن راشی قال سمعت ابا عبدالله علیاتهایقول ان معاویة کتب الی الحسنین بن علی صلوات الله علیهما ان اقدم انت والحسین واصحاب علی فخرج معهم قیس بن سعید بن عبادة الانصاری وقدموا الشام فاذن لهم معاویة و اعد لهم الخطباء وقال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین علیاتهایم فبایع فقام فبایع ثم قال یاقیس فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین علیاتهایم فقام فبایع ثم قال المحسین علیاتهاینظر ما یاموه فقال یاقیس انه اهامی عمنی الحسن علیه السلام (رجال شی ۱۰ مطوع کر با ذکرقی بن معد) راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صاوق میشانی کوفر ماتے سا کہ امیر معاویہ رائشنی نے امام حسن بن علی برائشنی کی طرف رقعہ لکھا جس بیل تحریر میان شریف معارت امام حسن بن علی برائشنی کی طرف رقعہ لکھا جس بیل تحریر میان شریف معارت امام حسن جب انہیں لے کر فکھ توان کے ساتھ قیمی بن سعد بن عباده انساری برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہیں انہ میں انصاری برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائشنی بھی ہے شام بینی تو حضرت امیر معاویہ برائس برائس

کی اجازت دی اور ان کیلئے خطیب مقرر کئے پھر کہا' اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ!

الحصے اور بیعت کیجئے وہ الحصے اور بیعت کی' پھر امام حسین بڑائیڈ کو کہا' آپ الحصے
اور بیعت کیجئے' وہ الحصے اور بیعت کی' پھر قیس بڑائیڈ کو کہا' آپ بھی اٹھواور بیعت
کر لوتو اس نے امام حسین بڑائیڈ کی طرف دیکھا کہ آپ اس بارے میں یعنی کیا
اشارہ فرماتے ہیں تو امام حسین بڑائیڈ نے ارشاد فرمایا: قیس! امام حسن بڑائیڈ میرے
امام ہیں' ان کی بیعت کر لینے کے بعد ہمیں تر دونہیں ہونا چاہیے۔
دھزے امام حسن بڑائیڈ نے حضرت سردنا امیر معاویہ بڑائیڈ کی بیعت کو دنیا و مافیھا سے افضا

حضرت امام حسن والنفؤ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ والنفؤ کی بیعت کو دنیا و ما فیھا سے افضل جانا۔ شیعوں کی کتاب احتجاج طبری میں ہے:

عن حنان بن سديدٍ عن ابى سديدٍ عن ابيه عن ابى سعيد عقيصى قال لما صالح الحسن بن على بن ابى طالب معاوية بن ابى سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم عليبيعته فقال عليات ويحكم ما تدرون ما عملت والله للذى عملت لشيعتى خير مما طلعت عليه الشمس او غربت الا تعلمون انى امامكم و مفترض الا طاعة عليكم واحد سيدى شباب اهل الجنة بنص من رسول الله عكى؟

(احتباح طبری ج دوم می الم مطبوع نبخت اشرف طبع جدید طبع قدیم می احتباع المحن علی من اکر علیہ جب حضرت امام حسن والفنؤ نے امیر معاویہ والفنؤ سے سلم کر لی تو کچھ لوگوں نے آکر اکئے بیعت کر لینے پر ان کی ملامت کی تو' ان کے جواب میں امام حسن والفنؤ نے فرمایا تمہاری بربادی ہوئم نہیں جانے میں نے جو کچھ کیا اللہ کی قسم! دنیا ومافیھا سے میر ہے شیعوں کے لئے بہتر ہے۔ کیا تم جانے نہیں ہو کہ میں تمہارا امام ہوں اور تم پر میری اطاعت لازم کردی گئی ہے اور میں جنت کے دوسرداروں امام ہوں اور تم پر میری اطاعت لازم کردی گئی ہے اور میں جنت کے دوسرداروں میں ایک ہوں جن کی سیادت کو حضور مطبق تنہ بطور نص بیان فرمایا''
میں ایک ہوں جن کی سیادت کو حضور مطبق تنہ نبطور نص بیان فرمایا''
اس مسلم پر مسلمانوں نے جگہ خوشی منائی اور مسلمانوں میں عرصہ کی ہے امنی کے بعد یک جبتی پیدا ہوگئی۔ باہمی خوز برزی سے مسلمانوں کو نجات ملی اور امن قائم ہوگیا۔

ملا باقر مجلسی شیعی نے امام باقر میں تائی میں قول نقل کیا ہے۔

ملا باقر مجلسی شیعی نے امام باقر میں تائی کی قول نقل کیا ہے۔



والذي صنعة الحسن بن علي كان خيراً لهذه الامة

( بحارالانوارج ۱۹۳۰ بروایت کلینی جلاءالعیون سس ۱۳۵)

حضرت حسن بن علی طالعیہ نے جو پچھ کہا وہ اس امت کیلئے ہراس سے سے بہتر ہے جس پرسورج طلوع ہوا۔

عام کتب سیر و تاریخ میں فدکور ہے کہ حضرات حسنین کریمین والفیخ اسیدنا معاویہ وفائن سے وظائف بھی رلیت رہے ہیں اس بات پر دلیل ہے سیدنا معاویہ وفائن فالم و جابر حاکم نہیں تھے۔ بلکہ حلیم بردبار خلیفہ راشد تھے۔ جیسا کہ امام احمد رضا بر بلوی عشایہ نے خلافت راشدہ کس کس کی خلافت کی تھی ؟ کے جواب میں فر مایا: ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولاعلی امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز وی افتی کی خلافت راشدہ تھی اور اب سیدنا امام مہدی والفیخ کی خلافت خلافت راشدہ بوگی۔ رافونات اعلی حدے مرتب مصطفی رضا خان میں ایر کامیاب دارالتینی اردو بازار لاہور)

بعض لوگ سیدنا معاویہ ر النینئے سے بغض وعنادی وجہ سے امام حسن ر النینئی ر ر شوت لے لینے کا الزام بھی دیتے ہیں۔ (معاذ اللہ) ان لوگوں بیس بعض سادات بھی داخل ہیں اور اپنا کردار ان کا یہ ہے ذکوۃ کا مال بھی کھانے سے در لیغ نہیں کرتے اور مسجد و مدرسہ کا فنڈ ہڑپ کرجاتے ہیں مسلمانوں کوایسے گراہوں سے ہوشیار رہنا جا ہے۔

- (۱) حضرت امام ربانی مجدد الف ٹائی عمید کے مکتوبات نثریف میں اچھی بحث کی ہے اس سے پہلے تمہیداً یہ مجھے لینا ضروری ہے کہ مجہتد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں خطا دونتم کی ہے خطاء عنادی نیہ مجہتد کی شان نہیں
- (۲) اور خطاء اجتہادی یہ جمہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر عنداللہ اصلاً مواخذہ نہیں گر احکام دنیا میں وہ دونتم ہے خطاء مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا 'یہ وہ خطاء اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ بیدا ہوتا ہو۔ جسے ہمارے نزدیک مقدی کا امام کے پیچھے سورة فاتحہ پڑھنا 'دوسری خطاء مئر 'یہ خطاء اجتہادی ہے جن کے صاحب پر انکار کیا جائیگا کہ اس کی خطاء باعث فتنہ ہے۔ اس تمہید کے بعد امام ربانی مجدد الف ٹانی مُشاللہ کے مکتوب مبارک سے اقتباس سنے 'یاد رکھنا چاہیے' کہ پیغیر طیفا انتہا کے اصحاب رفی انگراسب کے سب مبارک سے اقتباس سنے 'یاد رکھنا چاہیے' کہ پیغیر طیفا انتہا کے اصحاب رفی انگراسب کے سب بررگ ہیں اور سب کو بردگ سے یاد کرنا چاہیے' ۔

Click For More Books

## 

خطیب نے حضرت انس طالفی سے روایت کی ہے کہ رسول الله مطفی ایک فرمایا:

ان الله اختارنی منهم اصهارا و انصارا فمن حفظنی فیهم حفظه الله ومن اذانی فیهم اذاه الله تعالٰی۔

اللہ تعالی نے مجھے پہند فرمایا اور میرے لئے اصحاب کو پہند کیا اور ان میں سے بعض کومیرے لئے رشتہ دارسسرالی اور مددگار بنایا' پس جس محض نے ان کے ت میں مجھے محفوظ رکھا' اللہ تعالی اسے محفوظ رکھے گا اور جس نے انکے حق میں مجھے ایڈا دی اس کواللہ تعالی نے ایڈا دی۔

طرانی نے حضرت ابن عباس والغنجائے دوایت کی ہے کدرسول الله مطابقیانے فرمایا:

من سب اصحابي فعليه لعنة الله و الملئكة والنأس اجمعين

جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں کی لعنت ہے۔ کی لعنت ہے۔

میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جومیرے اصحاب پر دلیر ہیں۔

اور ان لڑائی جھکڑوں کو جوان (صحابہ کرام) کے درمیان واقع ہونے میں نیک محمل پرمحمول کرتا جا ہے۔ اور ہوا وتعصب سے دور سمجھنا جا ہیں۔ کیونکہ وہ مخالفتیں تاویل واجتہا دیر بمنی تھیں نہ ہواؤ ہوں پڑیہی اہلسنت کا فدہب ہے۔

لیکن یہ جانتا جا ہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے خطا پر تھے۔ اور حق حضرت امیر رہائی کی طرف تھا۔ لیکن چونکہ یہ خطاء خطائے اجتہادی کی طرح تھی۔ اس لئے ملامت سے دور ہے اور اس پرکوئی مواخذہ نہیں ہے جیسے کہ شارح 'مواقف آ مدی سے نقل کرتا ہے کہ جمل وصفین کے واقعات اجتہاد سے ہوئے ہیں۔

اور شیخ الوشکور سالمی مینیلی نے تمہید میں تصریح کی ہے اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق بیں کہ حضرت معاوید داللی اور امیر دلائی کے درمیان جھڑ ہے ازروئے اجتہادر کھے ہوئے ہیں اور اس قول کو اہلسنت کے معتقدات سے فرمایا ہے۔

اورشارح مواقف نے جو بید کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ منازعات ازروئے اجتہاد کے نہیں ہوئے۔ معلوم نہیں اصحاب سے اس کی مراد کونسا گروہ ہے؟ جبکہ وہ اہل سنت کے برخلاف تھم دیتے ہیں جیسے کہ گذر چکا اور قوم کی کتب خطائے اجتہادی سے بھری پڑی ہیں جیسے کہ امام غزالی میں نہیں اور قاضی ابو بکر میں نہیں وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ ایس امیر میں نہیں میر میں نہیں میر میں نہیں ہے۔

قاضی عیاض نے شفاء میں بیان کیا ہے:

قال مالك رئائين منتم احداً من اصحاب النبى صلى الله عليه واله وسلم ابابكر و عمر عثمان وعمرو بن العاص فان قال كانوا على ضلال و كفر او ان شتم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديداً فلا يكون محار بو علي كفرة كما زعمت الغلاة من الرفضة فلا فسقة كما زعم البعض ونسبه شارح المواقف الى كثير من اصحابه كيف وقد كانت الصديقة وطلحة والزبير وكثير من اصحاب الكرام منهم وقد قتل طلحة والزبير في قتال الجمل قبل خروج معاوية مع ثلثة عشر الفاً من القتلى فتضليلهم و الجمل قبل خروج معاوية مع ثلثة عشر الفاً من القتلى فتضليلهم و تفسيقهم مما لايجرء عليه المسلم الا ان يكون في قلبه مرض وفي باطنه خيث.

حضرت امام ما لک و النوائے نے کہا ہے کہ جس نے بی کریم مطابقات کے اصحاب میں اور گہا کہ وہ کفر سے کی کو لیعنی ابو بکر وعمر وعثمان وعمر و بن العاص وی النوائی کو گائی دی اور کہا کہ وہ کفر اور گہرائی پر نے یا اس کے سوا اور کوئی گائی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گائی دیے ہیں ' تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہو' کیونکہ حضرت امیر والنوئی کیما تھ لا ائی کرنے والے کفر پر نہ تھے۔ جسے کہ بعض کا خیال ہے اور بہت سے اصحاب کی طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ اور حضرت طلحہ اور زبیر وی النوائی جسل کی لڑائی میں حضرت معاویہ والنوئی کے خروج سے حضرت طلحہ اور زبیر وی النوائی جسل کی لڑائی میں حضرت معاویہ والنوئی کے خروج سے کہا تیرہ ہزار مقتولوں کے ساتھ قبل ہوئے' پس ان کو ضلالت اور فسق کی طرف منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن میں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن میں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن میں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن میں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن میں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص

خبث ہو۔ کوئی مسلمان دیر نہیں کرتا۔

یہ جوبعض فقہاء کی عبارتوں میں جور کا لفظ حضرت معاویہ رظافیٰ کے حق میں واقع ہوا ہے اور
کہا ہے کہ معاویہ رظافیٰ جور کرنے والے امام تھے۔ تو اس جور سے مرادیہ ہے کہ حضرت امیر
رظافیٰ کی خلافت کے زمانہ میں وہ خلافت کے حقدار نہ تھے نہ کہ وہ جور جس کا انجام فتق و صلالت
ہے تا کہ اہلسدت کے اقوال کے موافق ہو۔

نیز استقامت والے لوگ ایے الفاظ بولنے سے جن سے مقصد کے برخلاف وہم پیدا ہو

پر ہیز کرتے ہیں اور خطاء سے زیادہ کہنا پیند نہیں کرتے ۔ اور وہ کس طرح جائر ہو سکتے ہیں۔ جبکہ صحح
و تحقیق ہو چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل تھے۔ جیسے کہ صواعت
میں ہے اور حضرت مولانا جای نے جو خطائے منکر کہا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو
پر کھے زیادہ کریں خطا ہے اور جو بچھ اس کے بعد کہا ہے کہ وہ اگر لعنت کا مستحق ہے اگے ہیہ میں

نامناسب کہا ہے۔ اس کی تر دیدکی کیا حاجت ہے؟ اور اس میں کونسائحل اشتہاہ ہے اگر سے بزید

نامناسب کہا ہے۔ اس کی تر دیدکی کیا حاجت ہے؟ اور اس میں کونسائحل اشتہاہ ہے اگر سے بزید
نامناسب کہا ہے۔ اس کی تر دیدکی کیا حاجت ہے؟ دور اس میں کونسائحل اشتہاہ ہے اگر سے بزید
ختی میں کہتے تو بے شک جائز تھا۔ لیکن حضرت معاویہ والی انتہا ہے نے حضرت معاویہ والی خون میں کہنا برا ہے اور احادیث
ختی میں معتبر اور ثقات کی اساد سے مروی ہے کہ حضرت پینج بر علیا انتہا ہے نے حضرت معاویہ والی ہے۔

حق میں بیدوعا کی ہے۔

اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب

ا \_ الله! تو اسكوكماب وحساب سكها اور عذاب سنه بجاِ۔

اور دوسری جگه دعا مین فرمایا:

اللهم اجعله هادياً ومهدياً

اے اللہ! اسکو بادی اور مہدی بنا

آتخضرت من عَيْدَة كي دعا قبول ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات (لیمن خطائے منکر والی) مولانا (جامی) سے مرد ونسیان کے طور پر سرز د ہوئی ہوگی اور نیز مولانا (جامی) نے انہی ابیات میں نام کی تصریح نہ کرکے کہا ہے کہ وہ صحابی اور ہے (حضرت معاویہ دلی نی نہیں) اور بیر عبارت بھی ناخوش کی خبر دیتی ہے۔

ربناً لاتؤاخذنا ان نسيناً او اخطاناً

ا الله! بم كو بحوك چوك پر مواخذه نذكر۔

اور وہ جو بعض نے امام شعبی بھالیہ سے حضرت معاویۃ ڈالٹی کی ندمت میں نقل کیا ہے اور
اس کی برائی کو تفسیق سے برتر بیان کیا ہے۔ اس نقل کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اگر بالفرض اس بات
کو صحیح بھی مان لیا جائے تو امام اعظم میں جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں اس نقل کے زیادہ
مستحق سے اور امام مالک نے جو تابعین میں سے ہیں اور اس کے ہمعصر اور علمائے مدینہ میں سے
زیادہ عالم ہیں ۔ حضرت معاویہ ڈالٹی اور عمر و بن العاص ڈالٹی کے گائی دینے والے کوئل کا تھم دیا ہے بیسے کہ او پر گذر چکا ہے اگر وہ گائی کا کام ہوتا تو اس کے گائی دینے والے کوئل کا تھم کیوں دیے ؟
تو معلوم ہوا کہ ان کو گائی نکالنا گناہ کبیرہ جان کر اس کے (گائی نکالنے والے کو) قتل کا تھم ویا ہے اور نیز اس کو گائی دینا ابو بکر وعمر وعثان ڈی گئی کے گائی دینے کی طرح کہا ہے جسے کہ او پر گذر چکا تو اور نیز اس کو گائی دینا ابو بکر وعمر وعثان ڈی گئی کے گائی دینے کی طرح کہا ہے جسے کہ او پر گذر چکا تو اور نیز اس کو گائی دینا ابو بکر وعمر وعثان ڈی گئی ہیں ہیں۔

اے بھائی! حضرت معاویہ والنی تنہا اس معاملہ میں نہیں ، بلکہ کم وبیش آ دھے اصحاب کرام والنے کے ساتھ الوائی کرنے والے اللہ کا ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ ایک اگر حضرت امیر والنی کے ساتھ الوائی کرنے والے کہ کا فریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتاد اٹھ جاتا ہے جو ان کی تبلیخ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کا فریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتاد اٹھ جاتا ہے جو ان کی تبلیخ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے گائی بات کوسوائے اس زندیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پندنہیں کرسکا۔

اے برادراس فتنہ کے برپا ہونے کا منشا حضرت عثان والٹین کی شہادت اور ان کے قاتلوں
سے قصاص طلب کرنا ہے طلحہ و زبیر والٹی او اولا مدینے سے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث نکلے
اور حضرت صدیقتہ والٹی نے بھی اس امریس انکے ساتھ موافقت کی اور جنگ جمل جس میں تیرہ ہزار
آ دمی شہید ہوئے اور طلحہ و زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے بین شہید ہوئے سے سب حضرت عثان
والٹی کے قصاص کے باعث ہوا ہے۔ اسکے بعد حضرت معاویہ والٹین نے شام سے آ کر ایک ساتھ فیل کیا۔
شریک ہوکر جنگ صفین کیا۔

امام فرالی میشند نے تصری کی ہے کہ وہ جھر امر خلافت پر نہیں ہوا اور شیخ ابن جمر میشند نے بھی اس بات کو اہل سنت کے معتقدات سے کہا ہے اور شیخ ابو شکور سالمی میشند نے جو بزرگ علائے بھی اس بات کو اہل سنت کے معتقدات سے کہا ہے اور شیخ ابو شکور سالمی میشند نے جو بزرگ علائے خفیہ میں سے بین کہا ہے کہ حضرت معاوید والین کے ورمیان جھر نے خلا میں معاوید والین کو فرمایا تھا۔ خلافت کے بارے بیں ہوئے ہیں۔ کیونکہ پنجمبر علینا ہوائی ان حضرت معاوید والین کو فرمایا تھا۔



اذملكت الناس فأرفق بهمر-

جب تولوگوں كا مالك بنے تو ان كيماتھ نرمى كر۔

شایداس بات سے حضرت معاویہ و النی کو خلافت کی خواہش پیدا ہوئی ہولیکن وہ اس اجتباد میں خطا پر تھے۔ اور حضرت امیر و النی کی خلافت کا وقت حضرت امیر و النی کی خلافت کا وقت حضرت امیر و النی کی خلافت کے بعد تھا۔ اور ان دونوں تولوں کے درمیان موافقت اس طرح ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس منازعت کا منازعت کا مناء قصاص کی تاخیر ہو۔ اور پھر خلافت کی خواہش پیدا ہوگئ ہو۔ بہر حال! اجتباد اپنے ممنازعت کا مناء قصاص کی تاخیر ہو۔ اور پھر خلافت کی خواہش پیدا ہوگئ ہو۔ بہر حال! اجتباد اپنے محل میں واقع ہوا ہے اگر خطا پر ہے تو ایک درجہ اور حق والے کیلئے دو در ہے بلکہ دس در جو ایک درجہ اور حق والے کیلئے دو در ہے بلکہ دس در جو ایک کو ایک درجہ اور حق میں منظم کرتے ہوئے کہ کا دی کا در ایک کا در کی کہ کا در کا درجہ اور کی سے کہ پیغیر میں اور ان کے ذکر اذکار سے منہ موڑیں۔

پینمبر علیالتام نے فرمایا ہے:

اياكم وماشجريين اصحابي

میرے اصحاب کے درمیان جوجھڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حضور عَلِینًا اِنہام نے فرمایا:

اذا ذكر اصحابي فامسكول

جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کور دکو۔ (طبرانی)

نيز حضور عَلِينًا إِنَّامُ نِي حَضور عَلِينًا إِنَّامُ نِي حَضور عَلِينًا إِنَّامُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الله الله في اصحابي لاتتخذوهم غرضا

میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرداور ان کواینے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔ امام شافعی عظیمی سے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے کہ:

تلك دمآء طهر الله عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا

یہ دہ خون بی بن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے باک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کوان سے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کوان سے پاک رکھتے ہیں۔

اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پرنہ لانا جاہیے اور ان کے ذکر خیر اس کے در خیر کے سوا اور بھی نہ بیان کرنا جاہیے جاننا جاہیے کہ چونکہ اس زمانہ بین اکثر لوگوں نے امامت کی بحث

جھیڑر کھی ہے اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کی خلافت کی نسبت گفتگو مدنظر کی ہوئی ہے اور جاما اہل تاریخ اور سرکس بدعتوں کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یادنہیں کرتے۔ اور کئی نامناسب اموران کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لئے جو پچھمعلوم تھا۔ تحریر ہیں لاکر دوستوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

رسول الله مطفيكية من فرمايا:

اذا ظهرت الفتن او قال البدع وسبت اصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذالك فعليه لعنة الله والملنكة والناس اجمعين لايقبل الله عدلاً ولا فرضاً

جب فتنے اور برعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرئے پس جس نے ایبا نہ کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالی اسکا کوئی فرض ونفل قبول نہ کرےگا۔

پس چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدار رکھیں۔اور زید وعمر کی باتوں کو نہ سنیں مجھوٹے قصول پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔فرقہ ناجیہ کی تقلید ضروری ہے تا کہ نجات کی امید بیدا ہو۔'' دونہ خرط القتاد'' ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے۔

( كمتوبات امام رباني مجدوالف ثاني: حصر جبارم اول كمتوب نمبر ا ١٥٥ ملخصا)

اہلست کا بیعقیدہ ہے کہ کتنا ہی بڑا غوث قطب کیوں نہ ہؤ ایک ادنی درجہ کے صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکنا 'جیسا کہ بزرگان دین کے مقالات گرامی قدر سے ظاہر و باہر ہے۔

چنانچہ ''ازغوث الثقلین قدس سرہ ' منقول است کہ اگر دلاہ گزر حضرت امیر معاویہ بنشتم و گروہم اسپ برمن افتد باعث نبعات من شناسم '' (نادی المادی ۱۳۳۳) '' منقول ہے '' حضرت غوث الثقلین (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس مرہ) سے منقول ہے کہ اگر حضرت معاویہ رائی نی میٹوں اور آپ کے گھوڑ نے کے غبار کہ اگر حضرت معاویہ رائی ہو میں اس کو باعث نبات خیال کروں گا۔''

امام جام عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا کہ معاویہ رٹائٹیز افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز تو انگہوں نے جواب دیا:

ے ہواب رہا۔ والله ان الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویه مع رسول الله ﷺ افضل

من عمد الف مرة (مفن معاویه من الفرقة الغاویه م) الله کی فتم! وه غبار جو حضرت معاویه رفاین کی فتم! وه غبار جو حضرت معاویه رفاین کی محصور کی ناک میں رسول الله مین کی مناتع می این می استین کی کا ک میں میں میں مین کا ک میں میں کا کہ میں مین کا کہ میں میں کی کا کہ میں میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ کہ کا کا کہ ک

ای طرح بہت سے بزرگوں کے اقوال حضرت سیدنا معاویہ طابقتے کی فضیلت میں منقول بیں مگر منصف کیلئے دونوں بزرگوں کی شہادت کافی ہے۔

مقتل ابی محصن شیعوں کی کتاب میں ہے کہ امام رٹائٹؤشیعان علی رٹائٹؤ کے برا پیجنتہ کرنے پر بچھی امام حسین نے حضرت معاویہ رٹائٹؤ کی بیعت نہیں تو ڑی۔

حين صالح معاوية بن ابى سفيان وهو يؤمنن بالكوفة فتقدم سليمان الى الامام فقال يابن بنت رسول الله انا متعجبون من بيعتك لمعاوية و معك اربعون الف مقاتل من اهل الكوفة كلهم يأ خدون العطايا و مثلهم من ابنائهم سوى انصارك من اهل البصرة واهل الحبجان ولم تأخذ لنفسك ثقة في العهد و حظاً في العطية

(المقتل ابن مختف ٢٠١٥ مطبوعہ مکتبہ حیدر سے نجف اشرف ١٣٠٥ء در مقدمہ) جب امام حسن والنی نے حضرت امیر معاویہ والنی ہے صلح کر کی اس وقت امام حسین کوفہ میں تھے۔ تو سلیمان نامی ایک شخص حضرت امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بنت رسول کے فرزند! ہم امیر معاویہ والنی جنگ جو آ پکے ساتھ بین بیعت کر لینے سے بڑے جران بین چالیس بزار کو فی جنگ جو آ پکے ساتھ بین سب کے سب آ پکے وظیفہ خوار بیں اور آئی ہی تعداد میں ان کے بینے بھی آ پکے ساتھ بیں ساتھ بیں۔ یہ سارے ان حضرات کے علاوہ بیں جو بھرہ اور تجاز میں آ پکے جاتا ہیں جائی و بین جو بھرہ اور تجاز میں آ پکے جائی و جائیار بیں تو آ پ نے نہ کوئی اپنی فاطر مضبوط عہد لیا اور نہ بی ایپ جائی و حضرت امام اور نہ بی ایپ جائی اور کی اپنی فاطر مضبوط عہد لیا اور نہ بی ایپ جائی دوں وظیفہ خواروں وظیفہ خواروں سے کوئی صلہ حاصل کیا تو حضرت امام

حسن و النفذ نے فرمایا تھیک ہے۔ امیر معاویہ قوت میں مجھ سے زیادہ نہ تھے لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ تم اس سے اندھے ہو اور قسمیہ کہتا ہوں کہ تمہارے خون کی حفاظت کے سوا میرا کوئی ارادہ نہ تھا اور تمہارے معاملات کی اصلاح ہی میرے بیش نظر تھی تو تم اللہ کی قضا پر راضی ہو جاؤ اور اپنا معاملہ اسکے سپر دکر دو اور اپنے گھروں میں آ رام سے بیٹھو۔

حضرت امام حسین رہائٹۂ نے فرمایا: کہ ہم حضرت معاویہ رہائٹۂ کی بیعت ہرگز نہیں توڑیں گے۔ اخبار الطّوال میں ہے:

قال فخرج من عندة ودخل على الحسين التأثير عبيدة بن عمرو فقالا ابا عبدالله اشتريتم الذل بالعز قبلتم القليل وتركتم الكثير اطعت اليوم واعصنا الدهر دع الحسن وماراى من هذا الصلح واجمع اليك شيعتك من اهل الكوفة وغير ها وولنى صاحبي هذه المقدمة فلا يشعر ابن هنه الا ونحن فقارعه فلا يشعر ابن هند الا ونحن نقارعه بالسيوف فقال الحسين ان قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل الى نقض بيعتنا

(الاخبار الطّوال طبع بيردت ص ٢٢٠ تذكره زياد بن ابيه)

حضرت جحر بن عدی امام حسن والفین کوسخت ملامت کرنے کے بعد باہر نکلا اور عبیدہ بن عمرہ کے ساتھ امام حسین والفین کے پاس آیا دونوں نے کہا' اے ابو عبداللہ! عزت وے کرتم نے ذلت خریدی' تھوڑا لیا اور کیٹر کھودیا' آج ہماری س عبداللہ! عزت وے کرتم نے ذلت خریدی' تھوڑا لیا اور کیٹر کھودیا' آج ہماری س لیجئ کھر ساری زندگی ہماری نہ مانا' امام حسن والفین کو چھوڑ دو۔ اور اکل طے پائی صلح تو ڑ دو' کوفہ وغیرہ کے ایپ تمام شیعول کو جمع کیجئے اور اس مقدمہ کا مجھے اور مسلم تو ڑ دو' کوفہ وغیرہ کے ایپ تمام شیعول کو جمع کی اور اس مقدمہ کا مجھے اور مماوید کو اسکا اس وقت میر سے اس ساتھی کو ولی مقرر فر ما دیجئے' ابن ہند (امیر معاوید) کو اسکا اس وقت میم ہوگا جب ہم انے دروازوں کو تکواروں سے کھٹکھٹار ہے ہوں۔

امام حسین طالفنونے جواب دیا۔ بے شک ہم بیعت کر چکے ہیں البذا ہمارے لئے اس بیعت کوتو ڑنے کا کوئی راستنہیں۔

حضرت امام حسین طالفی متعلق مورخ دینوری شیعہ نے الاخبار الطوال " بین نقل کیا ہے !

کہ جب امام حسین والنین کی سید ناامیر معاویہ والنین کیساتھ مصالحت بختہ ہوئی تو امام حسین والنین کے جب امام حسین والنین کی سید ناامیر معاویہ والنین کیساتھ مصالحت بختہ ہوئی تو امام حسین والنین کے پاس کوفہ کے بچھ شیعہ آئے جب اس بات کاعلم مدینہ کے حاکم مروان بن علم کو ہوا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ والنین سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ مجھے اس معاملہ میں کوئی کاروائی کرنے کا حکم دین اسکے جواب میں حضرت امیر معاویہ والنین نے فرمایا:

فكتب اليه معاوية لاتعرضللحسين في شيَّ فقد بايعنا وليس بنا قضِ بيعتنا ولا مُخفرذمتنا وكتب الى الحسين'امابعد!

فقد انتهت الى الامور عنك لست بها حرباً لان من اعطى صفقة يمينه جدير بالو فآء فاعلم رحمك الله انى متى انكر ومتى تكدنى اكدك فلا يستغفرنك السفهآء الذين يحبون الفتنة والسلام فكتب اليه الحسين والتخرّما اريد حربك ولا الخلاف عليك قالوا ولم ير الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوء افى انفسهما ولا مكروها عنهما شيئاً مما كان شرط لهما ولا تغير لهما من بر" (الافرار القوال ممروها عنهما شيئاً مما كان

حضرت معاویہ والفؤنے مروانکو (جواب میں) لکھا کہ حسین طالفؤ کے ساتھ کسی طرح بھی تعرض نہ کرنا۔ وہ ہماری بیعت کر چکے ہیں اور اسکوتو رہے والے نہیں اور نہ کی عہد شکنی کریں گے۔ اور نہ ہی عہد شکنی کریں گے۔

حضرت امام حسین و النفیز کی طرف حضرت معاوید و النفیز نے یول خط لکھا۔ اما بعد!

آپ کی طرف سے پچھ با تیں مجھے پہنچیں۔ جو آپ کی شایان شان نہیں کیونکہ جو شخص دا کیں ہاتھ سے بیعت کرلیتا ہے وہ بے وفائی نہیں کرتا عان لیجے! جب تک میں آپ کواچھا نہ مجھوں گا آپ بھی مجھے اچھا نہ مجھیں گے اور جب آپ بے وفائی کریں گے تو مجھ سے دفا کی امید نہ ہوگی البذا گذارش ہے کہ فتنہ پرداز لوگ اور بے وقائی کریں گے تو مجھ سے دفا کی امید نہ ہوگی البذا گذارش ہے کہ فتنہ پرداز لوگ اور بے وقائی کریں گے تو مجھ سے دفا کی امید نہ ہوگی البذا گذارش ہے کہ فتنہ پرداز

حضرت امام حسین والنفظ نے اس خط کے جواب میں حضرت معاویہ والنفظ کو لکھا میں نہ تو آپ سے کر مین والنفظ کو لکھا میں نہ تو آپ سے کر ان کا خواہشمند ہوں۔ اور نہ ہی مخالفت کا مُو رضین کا قول ہے کہ حضرات حسنین کر بمین کر النفظ کا نہ اور نہ ہی والنفظ سے کوئی ناپندیدہ اور بری بات نہ دیکھی نہ منی اور نہ ہی اور نہ ہی

المسلم ا

یہ جومشہور ہے کہ حضرت معاویہ رٹائٹی حضرت علی اور حسنین کریمین کوخطبوں میں گالمیاں دینے کا رواج کیا' غلط اور بہتان عظیم ہے حضرت معاویہ رٹائٹیز تو حضرت علی رٹائٹیؤ کے فضائل سا کرتے تھے۔

جیسے کہ حلیتہ الا برار میں ہے۔

''ضرار ابن ضمر ہ نہ شلی' حضرت معاویہ رہائیڈ کے پاس آیا' آپ نے فرمایا: علی رہائیڈ کے باس آیا' آپ نے فرمایا: علی رہائیڈ کے باس اوصاف بیان کرو۔ ضرار کہنے لگا اس مسئلہ میں مجھے معاف کیجئ' آپ نے فرمایا: نہیں پھونہ کھے ضرور بیان کرو' تو ضرار بولا' اللہ حضرت علی رہائیڈ پر رحم فرمائے وہ ہم میں اس طرح رہے گویا ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہیں' بھی تکبر نہ کیا ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں قریب بلا لیتے اور اگر سوال کرتے تو فوراً بورا فرمادیے' ہم جب بھی انہیں ملنے گئے ہمیں فوراً اپنے پاس بلالیا' ہمارے کہ کہا کہ بھی دروازہ بند نہ کیا اور نہ کسی نے بھی انہیں ملنے گئے ہمیں فوراً اپنے پاس بلالیا' ہمارے کہ لیے بھی دروازہ بند نہ کیا اور نہ کسی نے بھی انہیں مان کے پاس جانے سے روکا' باوجود اس کے کہ لیے ہمیں اپنے قریب جگہ ویتے' ہمیں ان کی ہیبت گفتگو میں پہل نہ کرنے وین' آپ مسکراتے تو ہمیں اپنے قریب جگہ ویتے' ہمیں ان کی ہیبت گفتگو میں پہل نہ کرنے وین' آپ مسکراتے تو ہمیں ایے لگنا جیسے موتی جڑے ہوں۔ اتناس کر حضرت معاویہ زائیڈ نے فرمایا: ضرار اور پچھے بیان کروتو ضرار نے کہا۔

الله تعالی حفرت علی را الله علی الله الله الله الله الله الله الله تعالی حفرت علی رات میں کئی پہر اور دن میں کئی اوقات قرآن مجید کی طاوت فرماتے۔ پندیدہ اشیاء راہ فدا میں خرج کرتے۔ الله کے حفور آنسو لئے حاضر ہوتے نہ ان کی خاطر پردے ڈالے گئے اور نہ ہی کھانے کے بڑے طباق سجائے گئے گاؤ تکیہ کو نہ بھی نرم سجھا اور نہ موٹے کپڑوں کو کھر درا جانا آپ انہیں محراب میں چیش خدا حاضر دیکھتے جبکہ رات چھاگئی ہوتی اور ستارے ڈوب رہے ہوتے آپ کیڑے مارگزیدہ کی طرح پریشان اور بے قرار پہلو بدلتے روتے اور کہتے ہے دنیا میرے پیچے پڑی کوئی ضرورت نہیں میں تھے تین طلاق دے چکا ہوں جو کہتے ہیں طلاق دے چکا ہوں جن کے بعد بھی تھے سے رجوع نہ ہوگا۔

پھر فرماتے ہائے افسوس! سفر لمباہے تو شدسفر بہت تھوڑا ہے اور راستہ بہت خطرناک ہے بھا

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

من كر حضرت معاويه طالفيكو ويوسرماه وفي ما ان ضمار ليم و الله كانتم الوالحن طالفيكو يسيزي تنقير

من كر حصرت معاويه ريالنيز رو پر ب اور فرمايا: ضرار بس كرو الله كى قتم! ابوالحسن ريالنيز ايسے ہى ہے۔ (حلية الابرارج اص ٣٣٩ باب الخامس والعشر ون مطبوعه ترطبع جويد

(٢)الا ماني والمجالس شيخ الصدوق ص اسسالمجلس الحادي والتسعو ن مطبوعه قم )

زیاد بن ابیہ نے سعید بن ابی کامال چھین لیا اور اس گھرمنہدم کردیاتو امام حسن رہائیئے نے زیاد کو ایک سفارشی خط لکھا' جس میں انہوں نے سعید بن ابی کا مال واپس کرنے اور اسکا مکان بنانے کو فرمایا: اور مندرجہ ذیل مکتوب زیاد بن ابیہ طرف لکھا:

من حسن بن على الى زياد امابعد! فانك عمدت الى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فهدمت داره واخذت ماله وحبست اهله و عياله فان اتاك كتابى هذا فابن له داره واردد عليه عياله وماله وشفعنى فيه فقد أجرته والسلام (نواح التواريخ مولف ميرزا محرتي زنرگاني ام صن مجتبي ص ١٠١)

اس کے جواب میں زیاد نے مندرجہ ذیل گتا خانہ خط لکھا:

من زياد بن ابى سفيان الى الحسن بن فاطمه اما بعد! فقد اتانى كتابك تبدة فيه بنفسك قبلى وانت طالب حاجة وانا سلطان وانت سوقة تأمرنى فيه بأمر المطاع المسلط على رعيته كتبت الى فى فاسق اوتيه اقامة منك على سوء الراى ورضاء منك بذالك وايم الله لا تسبقنى به ولو كان بين جلدك ولحمك فان احب لحم على ان اكله اللحم الذى انت منه مسلمه بجريديه الى من هو اولى به منك فان عفوت عنه لم اكن شفعتك فيه فان بجريديه الى من هو اولى به منك فان عفوت عنه لم اكن شفعتك فيه فان تتلته لم اقتله الا لحبه ابار الفاسق والسلام. (ايضاً)

جب بينط امام حسن طالفي كو پہنچاتو آب نے مندرجہ ذیل خط زیاد كے نام لكھا:

حضرت امام حسن وللتنظیف نیاد کا خط پڑھ کر اسے حضرت معاویہ وللنظیف کے پاس بھیج دیا ، حضرت معاویہ وللنظیف کے پاس بھیج دیا ، حضرت معاویہ وللتنظیف نیاد کا خط پڑھا ناسخ التواریخ میں لکھا ہے آپ بے قرار ہو گئے۔ حضرت معاویہ مکتوب زیاد رامطالعہ نہود 'شام بروی تنگ شد' سوئے

زباد بدرینگونه منشود کر د

جب حضرت معاویہ نے زیاد کا خط پڑھا تو اس پرشام کی زمین ٹنگ ہوگئی اور زیاد کی طرف لکھا جس میں زیاد پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

اماً بعد! فان الحسن ابن على بعث الى بكتابك اليه جواباً عن كتاب كتبه اليك في ابن سرح فاكثرت العجب منك وعلمت ان لك رائيين احدهما من ابى سفيان والآخر من سميه فاما الذى من ابى سفيان فحلم وحزم واما الذى من سميه فما يكون من رأى مثلها من ذلك كتابك الى الحسن تشتم ابالا وتعرض له بالفسق ولعمرى انك اولى بالفسق من ابيه فاما ان الحسن فحق لمثل الحسن ان يتسلط واما قولك فيما شفع فيه اليك فحظ وفحثه عن نفسك الى من هو اولى به منك.

"فأذا ورد عليك كتأبى فخل ما في يديك لسعيد بن ابي سرح وابن له دارة وردد عليه مأله ولا تعرض له فقل كتبت ابي الحسن ان يخيرة ان شاء اقام عندة وان شاء رجع الى بلدة ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان واما كتأبك الى الحسن بأسمه واسم امه ولا تنسه الى ابيه فأن الحسن ويحك من لايرى به الرجم ان والى اى امر وكلته لا امر لك اما علمت انها فاطمه بنت رسول الله فذلك افخرله كنت"

## خط کے اختام پرمندرجہ ذیل شعر لکھے:

| قبله  | کان        | الذي    | اين     | حسن    | اما            |
|-------|------------|---------|---------|--------|----------------|
| يسير  | حيث        | ت       | سأرالمو | سار    | 151            |
| نظيره | الا        | الرئيال |         | یلں    | وصل            |
| نظير  | ٠ .        | له      | شبه     | حسن    | وذا            |
| لحبي  | 9          | الحلم   | يوزن    | لو     | ولكنه          |
| ثبير  | <u>e</u> _ | يل      | ين      | لقالوا | <b>بام</b> ر ا |

(ایناص ۱۰۸)

## 

اس خط کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کی نظر میں حضرت علی اور حسنین کریمین کی کتنی عزت تھی؟ یہ شیعہ حضرات کی لغویات ہیں کہ حضرت معاویہ رٹائٹی نے منبر رسول پر حضرت علی رٹائٹی کے ساتھیوں پر لعنت اور گالیوں کی ابتداء کی۔

تاسخ التواريخ مين حضور عَلِيرِ آهِ ك ارشاد 'ان هذا ريحاني ان ابني هذا سيد وعسى ان يصلح الله به بين فئتين من المسلمين "كي تحت لكها ب:

پس باقتضای وقست وحکست خدا وند بر امیر الئومنین علیتها واجسب بودکه جنگ کندبر حسن علیتها فرض بودکه صلح فرماید. (ایناجاس ۱۹۴۹)

الله كى حكمت اور وقت كے تقاضا كے پیش نظر حضرت امير عَليْلِنَالِى بِ جَنَّك كُرنا واجب تقااور امام حسن عَليِلِنَالِى كَي صلح كرنى فرض تقى -

میخ الاسلام خواجہ قمر الدین عمینیہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

حضرت معاویہ والفیز کے مناقب مسلم الثبوت ہیں ان کی شان میں گتا خی کرنا اگر التزام کفر نہیں تو از وم کفر میں داخل ضرور ہے۔ حضرت امیر معاویہ بن الی سفیان والفیز کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ و دیگر اہل بیت وی الفیز سے دشمنی کی یا انہیں سب وشتم کرتے یا کراتے سے سراسر صلالت و جہالت پر بنی ہے۔ جونضر بن فراحم یونس بن جناب اور مرحوب وغیرهم جسے رافضوں کی روایات پر بنی ہے فرمان ذی شان آئخضرت مطابق اور کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔ (باخوذ از فتوی خواج قر الدین سیالوی ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ)

رسول الله مضيكة فرمايا:

ان ابنی هذا سید لعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین (بخاری جاص۵۳۰)

میرا یہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث اسلام کے دو بڑے مروہوں میں سلح کرائے گا۔

حضور علیاتی کا بیارشاد حضرت سیدنا امام حسن دانانی بیش موئی دی می که حضرت امام دو برز مصلمان گروہوں میں صلح کرائیں۔

اور امام حسن رَفِي فَيْمَا تَا ہے وہ كوئى مسلمانوں سے الگہ جنس ہے۔

حضرت سیدنا معاویہ و النیز پر طعن کرنے والا در حقیقت امام حسن و النیز پر طعن کرتا ہے انہوں نے معاذ اللہ فاسق کو خلافت اسلامیہ سیرد کردی بلکہ حضور اکرم مضائی المحن ہے کہ انہوں نے اسے امام حسن و النیز کے محامد میں شار فر مایا بلکہ یہ اللہ تعالی پر طعن ہے کہ حضور مضائی آبر ہیں بیش گوئی القاء فر مائی معاذ اللہ۔

غرضیکہ خطائے اجتہادی میں فتق کا فتوی خود فتق ہے حضرت سیدنا معاویہ والنون کو اس خطائے اجتہادی پر فائن قرار دینے والا رافضی یا کم بخت خارجی جونبت کا لبادہ اوڑھے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ صحابی رسول اللہ مضافیاً جوسرا پائے خیراور فتق کی نبست سے پاک ہیں کوشتم کرتا ہے۔

ششم خلیفہ راشد ہیں مضور علیائیانے جو آپ کو بادشاہ فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بادشاہت اور خلافت دوضدین ہیں۔

آپ کی حکومت کے دو دور ہیں' ایک دور حضرت امام حسن دالین کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے کا' دوسرا دور امام حسن خلیفہ راشد کے بیعت کرنے کے بعد کا آپ کی زندگی کا پہلا دور بادشاہ سے بہلے کا' دوسرا دور امام و جابر بادشاہوں کا نہیں' عادل بادشاہ کا دور ہے جس کو رسول اللہ و جابر بادشاہوں کا نہیں' عادل بادشاہ کا دوسرا دور خلافت راشدہ کا مطابح سے اللہ اللہ اللہ '' فرمایا ہے ۔ آپ کی حکمرانی کا دوسرا دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔

عجیب بات ہے آپ کوگالیال دینے والے امام حسن والنین کوتو خلیفہ راشد مانتے ہیں لیکن جس کے ہاتھ پر خلیفہ راشد بیعت کرزہا ہے اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ بیدلوگ در حقیقت امام حسن والنین کو بھی دل سے خلیفہ راشد نہیں مانتے 'اگر وہ آپ کو راشد مانتے تو حضرت معاویہ والنین کو فاسق و فاجر نہ کہتے۔

ہم الحمد لله اسیدناامام حسن ر النفی کو پنجم خلیفہ راشد مانتے ہیں آپ کا حضرت معاویہ ر النفی کی بیعت کرنا خود اس کی بردی قوی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رافیز خلیفہ راشد ہیں کیونکہ یہ کی بیعت کرنا خود اس کی بردی فوی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ ر بیعت کر لئے اگر وہ ایسا کرے گا کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ راشد کسی ظالم و جابر اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت کر لئے اگر وہ ایسا کرے گا



توخليفه راشدنبيس ہوگا۔

الحاصل! بيه كهسيدنا معاويد والتنفظ حكومت كا دورقبل از بيعت امام حسن والنفيظ عادل بادشاه كا دور تھا اور بیعت کے بعد خلیفہ کراشد کا دور حکومت تھا۔

خطائے اجتہادی کا تعلق بھی صرف حضرت سیدنا علی طالغیٰ کے مقابلہ جنگ کے ساتھ خاص ہے نہ آ ب کی بوری زندگی کو محیط۔

حضرت سیدنا معاویہ بلکہ کسی بھی صحابی کی شان میں گتاخی کرنا اور برا کہنا رافضی ہے ایسا سخص جو آپ کو برا کہے شیعہ ہے وہ ہرگز سی نہیں ہے اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے 'ایسے کو اهانته شرعاً" (بدى وفاس فاجرك)مقدم كرنے ميں اس كى تعظيم بئاس كى اہانت اور حوصل شكنى ا کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام کو برا کہنے والے بدعتی اور فاسق ہیں مسلمانوں کو ایسے لوگوں ہے ہوشیار رمتا جا ہے واللہ اعلم

على احمر سنديلوي

مفتى دارالعلوم جامعه جماعتيه حيات القرآن بإبرٌ منذى لأهور

الجواب هو الموفق للصواب

جو خص حضرت علی کرم الله وجهه کوشیخین پرفضیلت دیتا ہے وہ تفضیلی شیعہ ہے ضال مضل گمراہ اور ممرابی پھیلانے والا ہے۔ وہ ہرگز اہلسنت سے نہیں ہے بعد از انبیاء ومرسلین تمام مخلوقات البی انس وجن و ملک سے افضل سیدنا صدیق اکبر پھر حضرت فاروق اعظم 'پھر حضرت عثان غنی اور پھر حضرت على المرتضى مِثَاثِيمُ تو جوحضرت على كرم الله وجهه كوصديق يا فاروق رَالطَّهُمُّا ــــــــ اَفْضَل بتائے وہ ا ممراہ بد مذہب ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے فاوی خلاصہ فاوی عالمكيرى بحرالرائق وغيره كتب كثيره مين ب"ان فضل عليا عليهما فمبتدع" اور غنية رو المخار وغيره مين "الصلواة خلف المتبدع تكره بكل حال"اوز فآوى رضويه مين ب بدند بهب كے پيجھے نماز ممردہ ہے۔ابیا مخص اہلست سے نہیں ہے ایسے میں کوامام بنانا ہر گز جائز نہیں۔

جو خص حضرت سیدنا امیر معاویه دلانیم کو فاسق کہتا ہے اور ان کومطعون کرتا ہے وہ خود فاسق

ے اس کو امام بنانا گناہ ہے اس کے پیچھے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے وہ اہلسنت و جماعت سے نہیں کو امام بنانا گناہ ہے اس کے پیچھے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے وہ اہلسنت و جماعت سے نہیں 'کیونکہ رسالت مآب مطابق تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے:

اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم

میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔تم ان میں سے جسکی بھی اقتدا کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔

. اور فرمایا:

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبي احبهم ومن الله ومن الله ومن اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان يأخذند

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ میری رکھتا ہے وہ میری رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اور جو ان کو ایذا دیتا ہے اور جو ایڈ دیتا ہے وہ بلاشبہ مجھے ایذا دیتا ہے اور جو ایڈ دیتا ہے وہ بلاشبہ مجھے ایذا دیتا ہے عقریب اللہ مجھے ایذا دیتا ہے وہ بلاشبہ اللہ تعالی کو ایذا دیتا ہے عقریب اللہ اسے پکڑے گا۔

تیخ الاسلام حفرت خواجہ قمرالدین سیالوی بھتے ہیں:
حضرت معاویہ رہ النیز کے مناقب مسلم الثبوت ہیں ان کی شان میں گتافی کرنا اگر التزام کفر نہیں نو لزوم کفر میں وافل ضرور ہے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان والحی کا اس بارے میں کہنا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا دیگر اہلیت وی النیز سے دشنی کی یا انہیں سب وشتم کرتے یا کہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا دیگر اہلیت وی النیز بن فراهم یونس بن خباب اور مرحوب کراتے تھے سراسر غلط صلالت اور جہالت پر مبنی ہے جو نظر بن فراهم یونس بن خباب اور مرحوب وغیرهم جیسے رافضیوں کی روایات پر مبنی ہے فرمان ذی شان آئے خضرت میں کی کی روایات پر مبنی ہے فرمان ذی شان آئے خضرت میں کی روایات پر مبنی ہے فرمان دی شان آئے خضرت میں کی کی اللہ ! اللہ "کوکوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔ (ماخوذ از فتری ارمغان البارک ۱۳۸۹)

رسول الله مطفی بیش کوئی دی اور اسے امام حسن مطالعی کی ان کے ساتھ مسلم کی پیش کوئی دی اور اسے امام حسن مطالعی خات کے عامد میں سے شار کیا تھا:

ان ابنی هذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فنتین عظیمتیں من

Click For More Books

المسلمين - ( بخاري جاص ٥٣٠)

میرا بیہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث اسلام کے دو برے گروہوں میں سکے کرائے گا۔

حضرت معاویہ پرطعن کرنے والا درحقیقت حضرت امام حسن پرطعن کرتا ہے کہ انہوں نے معاذ الله فاس كوخلافت اسلاميه سپردكردى بيد بلكه حضور اكرم النظر كين المين من كه انهول نے اسے ا مام حسن کے محامد میں شار فرمایا: بلکہ بیراللہ تعالی پر طعن ہے کہ اس نے حضور منظے بیکٹا پر بیر پیش گوئی القاء فرمائی معاذ الله! ثم معاذ الله! غرضيكه كه خطائ اجتهادى مين فسق كا فتوى خود فسق سهـ

حضرت امیر معاویہ رہائیں کواس خطائے اجتہادی پر فاسق قرار دینے والا یا تو رافضی ہے یا بد بخت خارجی ہے جونست کا لبادہ اوڑ ھے ہوئے ہے وہ ذات اقدس تو صحابی رسول اللہ مضاعی آتا ہیں جوسرایا عدل وخیر ہیں اور قسق کی نسبت سے پاک آپ کی شان میں گستاخی کرنا اور برا کہنا رفض ہے ایبا شخص جو آپ کو برا کہے شیعہ ہے وہ ہرگز سی نہیں ہے اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے' ايسے كو اہلسدت كہنا باطل و ناجائز ہے ندوہ اہلسنت ہے اور ندوہ مسلمانوں كا امام بنايا جائے اس كى امامت ناجائز وحرام ہے۔

المام زیلعی فرماتے بیں "وفی تقدمه تعظیمه وقد وجب علیهم اهانته شرعاً" اور اس كمقدم كرنے ميں اس كى تعظيم بے حالانكه مقتديوں برشرعاً ايسے كمراه محص كى اہانت اور حوصلة شكنى کرنالازم ہے۔









# مومن کی زندگی سیدنا صدیق اکبر طالعی مومن کی زندگی سیدنا صدیق اکبر طالعی مومن میں کے ارشادات کی روشنی میں

مخضرحالات زندكي

ببدائش

حضرت صدیق اکبر رفایق کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے دو سال بعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ نوجوانوں میں سب سے پہلے محض ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا آپ عرب کے مشہور قبیل آپ آپ ایک باعزت فرد تھے۔ والدین نے عبدالکجہ نام رکھا تھا لیکن مسلمان ہوئے کے بعد رسول کریم مضابقاً کے نام بدل کرعبداللہ رکھودیا۔

## القابات وكنيت

کنیت ابوبکر ، قرآن کریم نے صاحب رسول ، ثانی اثنین اور زسول الله منظ الله علی آتی مدیق و عتیق اور مؤ مؤ نونے یار غار عاشق رسول فنافی الرسول وغیرہ بہت سے القابات دیئے آپ عشرہ مبشرہ کے سرخیل اور رسول الله منظ ایک سے الی سنے۔

رنگ سرخ وسفید جسم چھرریا رخسار ذرا دیے ہوئے بیٹانی عرق آلود نظریں نیجی بیٹانی



بلند ٔ چہرہ مبارک اور انگلیوں پر گوشت بہت کم تھا۔ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے اور نہایت ہی حسین وجمیل تھے۔

## قبل از اسلام

حضرت صدیق اکبر و النیخ قبل از اسلام بھی بڑی عزت ادر وجاہت وٹروت کے مالک تھے ۔ تمام اہل مکہ انہیں اس قدر مانتے تھے کہ دیت اور تاوان کے مقد مات کا فیصلہ ان ہی کے متعلق تھا ، جب کسی کی ضانت کر لیتے تھے تو قابل اعتبار بھی جاتی تھی سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور لوگوں کے بہت کام ان سے نکلتے تھے۔

ابل عرب کے انساب کاعلم سب سے زیادہ رکھتے تھے فن شعر میں اچھی مہارت تھی' نہایت فصیح بلیغ تھے گراسلام کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔

زمانه جاہلیت میں بھی بھی شراب ہیں ہی اور بھی بت پرسی نہیں کی۔

(ازللة الخفاء وصواعق)

## فدائيانه محبت

آپ بھین ہی سے آنخضرت مضطح آلے ساتھ فدائیانہ محبت رکھتے تھے جب آنخضرت مضطح آلے بھیا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جانے گئے تو حضرت صدیق اکبر والٹوئو نے حضرت بال والٹوئو کو کرایہ پر لے کر آپ کی خدمت کیلئے ساتھ بھیجا اور ایک خاص قتم کی روٹی اور زیتون ناشتے کے لئے آپ کے ہمراہ کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ والٹوئو کی ساتھ رسول اللہ مضوع آلے کے نکاح میں حضرت سیدہ خدیجہ والٹوئو کی کوشش بھی شریک تھیں۔

## آپ کے اصول وفروع صحابی

حضرت صدیق اکبرخود بھی ان کے والدین بھی ان کے صاحبزادے اور پوتے بھی رسول اللہ مطابق اللہ عضائی سے اللہ مطابی سے اور بیا المیازی شان صحابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ آپ کے مطاب کی جار پشتیں صحابیت کے مرتبہ ہے مشرف ہوئیں۔ قالت فضل الله یؤتیه من یشاء

ارئی الاول الط مطابق جون ۱۳۲ء رسول الله طفیکیّنا کا وصال ہوا اور آپ خلیفہ مقرر مورک۔

## مدت خلافت

دو برس تین مہینے اور گیارہ دن ہے۔

عمر

۲۳بال

## تاریخ وصال

الاجمادی الاخرہ ۱۳ امن مطابق ۱۲ اگست ۱۴۳ و آپ کا وصال ہوا' نماز جنازہ حضرت سیدنا فاروق اعظم و النفیان نے پڑھائی حضرت عمر فاروق حضرت طلی حضرت عثان فی حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر و کا گفتان نے میت قبر میں اتاری اور پہلوئے رسول اللہ مطابقی میں اس طرح وفن کے گئے کہ آپ کا سراللہ کے رسول اللہ مطابقی اس طرح وفن کے گئے کہ آپ کا سراللہ کے رسول اللہ مطابقی اس معوازی ہے۔

میر و تبہ بلند ملا جس کومل گیا۔

## ارشادات وخطبات، وصيتيں اور مكتوبات

حضرت سیدنا صدیق اکبر ر النین کی عظمت کا کون معترف نبیں۔ آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ خطبات ارشادات اور فرمودات نے اکثر انسانی زندگوں میں زبردست انقلابات پیدا کردیے ہیں' کئی گم کشتہ راہ انسانوں کوصراطمتقیم پرگامزن کردیا ہے' میں زبردست انقلابات پیدا کردیے ہیں' کئی گم کشتہ راہ انسانوں کوصراطمتقیم پرگامزن کردیا ہے کئی بھولے بھلوں کے قلوب کی اصلاح کردی ہے' آئندہ سطور میں آپ کے چند ارشادات و فرمودات تحریر کئے جاتے ہیں تاکہ متلاشیان حق حقیقت سے آگاہ ہوں اور آپ کی صحیح تعلیم سے فرمودات تحریر کئے جاتے ہیں تاکہ متلاشیان حق حقیقت سے آگاہ ہوں اور آپ کی صحیح تعلیم سے واقف ہوکر راہ حق سے نہ بھلیں' مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی میری اس محنت کو ضرور شرف قبولیت

Click For More Books

ہے بخشے گا۔

## فسادِ زبان و دل

حضرت سيدنا صديق اكبر طالفيُّه في ارشادفر مايا:

اذا فسد اللسان بكت عليه النفوس واذا فسدالقلب بكت عليه الملائكة

(منهمات ابن حجر عسقلانی ص ۷)

زبان کے فساد پرلوگ رو تے ہیں اور دل کے فساد پر فرشتے روتے ہیں۔

## قبرمیں بلاخرج جانے والا

ارشاد فرمایا:

من دخل القبر بلا زادٍ فكانما ركب البحر بلا سفينة - (ايضاً) جو شخص قبر میں بغیر خرج گیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بلا جہاز و کشتی دریا

ف: قبر كاخرج عمل صالح ہيں۔

## تین چیزیں تین چیزوں سے حاصل تہیں ہوتیں

ارشاد فرمایا:

ئلث لا هدرك بثلت الغني بالمني والشاب بالخضاب والصحة بالا دوية ـ

(الينأص9)

تین چیزیں تین چیزوں سے حاصل نہیں ہوتیں امیری آرزووں سے جوانی خضاب سے اور صحت دواؤل سے

ف:اس میں کسی چیز کے حصول کی آرزو میں حرام میں مبتلا ہونے والوں اور معمولی صحبت، خراب ہونے برحرام چیز سے علاج کرنے والوں کیلئے لمحافکریہ ہے۔

ارشادفرهاد:

حبب الى من الدنيا ثلث النظر الى وجه رسول الله وانفاقمالى على رسول الله وان يكون ابنتى تحت رسول الله .

(۱) رسول الله منظائية لم يجري كي طرف ديكهنا \_

(٢) اور اینا مال رسول الله مضفیکیم پرخرج کرنا۔ (ایسنام ۲۱)

(٣) اور بير كم ميرى بيني رسول الله مطفيقية ك نكاح ميس مو

## جار چیزوں کی تکمیل میار چیزوں کی تکمیل

ارشاد فرمایا:

اربعة تمامها باربعة تمام الصلواة بسجدتى السهو والصوم بصدقة الفطر والحج بالفدية والايمان بالجهاد عليضاً ٢٢)

چار چیزیں چار چیزوں سے ممل ہوتی ہیں نماز کا کمال دو سجدہ سے روزے کا صدقہ فطرہ سے جج کا فدیہ سے اور ایمان جہاد سے ممل ہوتا ہے۔

# بای تاریکیاں اور یائج چراغ

ارشاد فرمایا:

الظلمة خمس والسرج لها خمس حب الدنيا ظلمة والسراج له التقوى والنب ظلمة والسراج له التوبة والقبر ظلمة والسراج لها لا اله الا الله محمد رسول الله والا خرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح والصراط ظلمة والسراج له اليقين ـ (اينا ص ٣٩٠٠)

بان تاريكيال بين اوران كيلي بان جراع بين

(۱) دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اسکا چراغ پر بیز گاری ہے۔

(۲) اور گناه تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔



- (٣) اور قبرتار کی ہے اسکا چراغ لا الدالا الله محمد رسول اللہ ہے۔
  - (۳) اورآخرت تاریکی ہے اس کا چراغ نیک عمل ہیں۔
    - (۵) بل صراط تاریکی ہے اور اس کا چراغ یقین ہے۔

## محاصرے میں

ارشاد فرمایا:

ان ابلیس قائم امامك والنفس عن یمینك والهویعن یسارك والد نیا عن خلفك والا عضاء عن حولك والجبار فوقك یعنی با لقدرة لابالمكان (۱) بیتک شیطان تیرے آگے کھڑا ہے (۲) نفس تیری دائیں طرف (۳) خواہش تیری بائیں طرف (۳) دنیا تیرے پیچے(۵) اجزائے بدن تیرے گرداگرد(۲) جبار تیرے اوپر۔

## کون کس طرف بلاتا ہے؟

فالا بليس لعنه الله يدعوك الى ترك الدين والنفس تدعوك الى المعصية الهوى يدعوك الى الشهوة والدنيا تدعوك الى اختيارها على الاخرة والاعضاء تدعوك الى البنة والمغفرة والاعضاء تدعوك الى البنة والمغفرة والاعضاء تدعوك الى البنة والمغفرة والمغفرة.

پس شیطان اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو تجھے دین چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے اور نفس تجھے نافر مانی کی طرف بلاتی ہے اور خواہش تجھے شہوت کی طرف بلاتی ہے اور دنیا تجھے آخرت پر اے افتیار کرنے کیطرف بلاتی ہے اور ابتد تعالی تجھے گناہوں کیطرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالی تجھے گناہوں کیطرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالی تجھے گناہوں کیطرف بلاتے ہیں اور اللہ تعلی نے خسیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تجھے جنت اور بخشش کیطرف بلاتا ہے جسیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تجھے جنت اور بخشش کیطرف

## كس كاجواب كيارتك لائے گا؟

(١) فمن اجأب ابليس نعّب عنه الدين

142 MARCH 142 MA

پس جو تخص شیطان کا جواب دے گا اس کا دین جلا جائے گا۔

(٢) ومن اجأب النفس ذهب عنهُ الروح

اورجس نے نفس کی بات مانی اس کی روح چلی جائے گی۔

(m) ومن اجاب الهوي ذهب عنه العقل

اورجس نے دنیا کی بات مانی اس کی آخرت برباد ہوگی۔

(۵) ومن اجاب الاعضاء ذهب عنه الجنة

اورجس نے اعضائے بدن کی بات مانی وہ جنت سے محروم ہوگا۔

(٢) ومن اجاب الله تعالى ذهب عنه السيات ونال جميع الخيرات.

(منهمات ص ۵۲۵)

اورجس نے اللہ کا علم مانا 'اسکے گناہ دور ہوجائیں گے اور تمام بھلائیوں کو پالے گا۔

## ایک میں سے کئی ایک میں سے کا ایک میں ضرور مبتلا ہوگا

ارشاد فرمایا:

البخيل لايخلو من احدى السبع

بخیل سات چیزوں میں سے سے کئی انک میں ضرور مبتلا ہوگا۔

(١) اما ان يموت فيرثه من يبذل ماله وينفقه بغير ما امرالله تعالى

یہ کہ وہ مرے گا اس کا وارث ایبا مخص ہوگا کہ اس کے مال کو اللہ نعالی کے علم خلاف خرج

نرےگا۔

(۲) اویسلط الله علیه سلطاناً جائراً فیاخده منه بعد تذلیل نفسه یا اس بخیل یو اس بخیل سے اس مال کو اور اسکے یا اس بخیل سے اس مال کو اور اسکے

نفس کو ذلیل کر کے لیے لے گا۔

(٣) او يهيع له شهوة يفسل عليه ماله

یا خواہش میں مبتلا ہوکراس پراینے مال کو ہرباد کردےگا۔

(٣) او يبدله رأى في بنآء اوعمارة في ارض خراب فيذهب فيه ماله

# 

یا اس کومکان بنانے یا خراب زمین آ بادکوکرنے کا خیال پیدا ہوگا' اس میں اپنے مال کو بر باد کردےگا۔

(۵) او يصيب له نكبة من نكبات الدنيا من غرق او حرق او سرقة وما اشبه ذلك

یا اسکے مال کو دنیا کی مصیبتوں ہے کوئی مصیبت پہنچے گی کہ غرق ہوگا یا جل جائے گا یا چوری ہوگا یا اس کی مثل کسی اور طرح برباد ہوجائے گا۔

> (۲) او یصبه عله دآئمه فینفق ماله فی مداواتها یا اس کوکوئی دائمی بیاری لگ جائے گی که اسکے علاج میں خرچ کردے گا۔

> > (٤) او يدفنه في موضع من المواضع فينسأه فلايجده

(منبہات ص ۵۹)

یا اس کوکسی جگد دفن کردے گا اس کو بھول جائے گا اور مال نہ بائے گا۔

### ، آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہیں

ارشادفرمایا:

ثمانية اشيآء هن زينة لثمانية اشيآء

آثھ چیزیں آٹھ چیروں کیلئے زینت ہیں۔

(ا) العفاف زينة الفقر

پر ہیز گاری فقر کی زینت ہے۔

(٢) والشكر زينة النعمة

شکرنعمت کی زینت ہے۔

(٣) والصبر زينه البلاء

مبربلاء ومصيبت كى زينت ہے۔

(٣) والحلم زينة العلم "

اور برد باری علم کی زینت ہے۔

(۵) والتذلل زينة المتعلم " اورفروتن وعاجزى طالب علم كى زينت ب

(Y)وكثرة البكآء زينة العوف"

زیادہ رونا خوف کی زینت ہے۔

(4)وترك المنة زينة الاحسان"

احسان ندجمانا احسان کی زینت ہے۔

(٨) والخشوع زينة الصلواة "

عاجزی نماز کی زینت ہے۔ (منھاے ص۹۲)

# بندوں کی قشمیں اور ان کی علامتیں

ارشاد فرمایا:

العباد ثلثة اصناف بكل صنف بندول كى تين فتميس بين اور برقتم على

ثلث علامأت يعرفون بهأ

کی تین علامتیں ہیں جن سے وہ پیچانے جاتے ہیں۔

(۱) صنف يعبدون الله تعالى على سبيل الخوف

الك فتم أيه ب كداللد تعالى كى عبادت اميد بركرت بير.

(٢)صنف يعبدون الله على سبيل الرجآء

ایک فتم بیرے کہ اللہ تعالی کی عبادت امید برکرتے ہیں۔

(m) صنف يعبدون الله على سبيل الحب

ایک فتم بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت از راہ محبت کرتے ہیں۔

#### علامات اورنشانیاں

(۱) فللاول ثلث علامات بستحقر نفسه ویستقل حسناته ویستکثر سیاته به اللاول ثلث علامات بستحقر نفسه ویستقل حسناته ویستکثر سیاته بها و تم کنیک نکیول کوتموری جانب بهای میکندن علامتیل بین (۱) این نکیول کوتموری جانب بهای میکندن علامتیل بین (۱) این نکیول کوتموری جانب



ہیں (۳) برائیوں کوزیادہ جانتے ہیں۔

(۲) وللثانی ثلث علامات یکون قدوة الناس فی جمیع الحالات ویکون اسخی الناس کلهم با لمال فی الدنیا ویکون احسن الظن بالله فی الخلق کلهم دوسری فتم کی تین علامتیں ہیں۔(۱) وہ تمام حالات میں قوم کے پیشوا ہوتے ہیں(۲) تمام لوگوں سے دنیا میں مال خرچ کرنے میں زیادہ تنی ہوتے ہیں(۳) تمام مخلوق میں اللہ سے نیک مگان رکھتے ہیں۔

(۳) وللثالث ثلث علامات یعطی مایحبه ولایبالی بعد ان یرضی اور تیسری فتم کی تین علامتی بین (۱) این محبوب چیز کوخرچ کرتے ہیں اور برواہ نہیں کرتے ہیں اور برواہ نہیں کرتے

ریه ویعمل بسخط نفسه بعد ان پرضی ریه ویکون فی جمیع الحالات مع سیده فی امره و نهیه(منبهات ص۲۲٬۷۲)

(۲) اسکے بعد انکارب راضی ہوجائے اور اپنفس کی ناخوشی کے کام کرتے ہیں اسلئے کہ انکارب خوش ہوجائے (۳) تمام حالات میں اپنے سردار کیماتھ ہوتے ہیں خواہ تھم دے یامنع کرے۔

دوسرے نسخہ میں سیدہ کے بجائے مع ربدامر دممانعت میں اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں۔ مصیبتنوں اور آفات سے نبجات اور مقربین

### ومتقین کے درجات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟

حضرت صديق اكبر والفيئ في ارشاد فرمايا:

مامن عبدٍ رزقه الله عشر خصالٍ الا و قد نجامن الافات والعاهات كلها و صارفي درجة المقربين ونال درجة المتقين

کوئی بنده ایبانہیں جس کو اہلدتعالی دس عادتیں عطا فرمائیں گر بینک مصیبتوں اور آفوں سے نجات پائے گا اور مقربین بارگاہ الهی میں داخل ہوگا اور پر بیزگاروں کا درجہ پائے گا۔



(۱) اولها صدق دآئم معه قلب قانع پہلی تھوڑی چیز پر صبر کرنے کیساتھ ہمیشہ سے بولنا۔

(۲) والثانی صبر کامل معه شکر دآنم دوسری دائمی شکرکیاته صبر کامل بر

(m) والثالث فقر دآئم معه زهد حاضر

تیری دائمی فقر کیساتھ نفسانی خواہشوں سے نفرت اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرنا۔

(۳) والرابع فكر دآئم معه بطن جائع چوهى دائمي فكر كيماته بعوكا ببيد\_

(۵) والخامس حزن دآئم معه خوف متصل یانچویں دائمی غم کیساتھ خوف ملاہو۔

(۲) والسادس جهل دآئم معه بدن متوضع اورچهنی دائی کوشش کمیماتھ عاجزی کر بیوالا بدن۔

(2) والسابع رفق دآئم معه رحم خاضر بمیشه کی نرمی کے ساتھ رحم ولی۔

> (^) والثامن حب دآئم مع حيآء آ محوي دائمي محبت كيماته حياء

(9) والتأسع علم نافع معه حلم دائم نویس علم نافع کیساتھ دائمی بردباری۔

(۱۰) والعاشر ایمان دآند معه عقل ثابت دسویں دائمی ایمان کیساتھ پخت عقل۔

# زندہ بہنست مردہ کے نئی چیز کا زیادہ مخاج ہے

ام المؤمنين سيده عائشه صديقه بنت صديق وللهنكاس روايت ہے كه جب صديق اكبر طالفي كا كر عب صديق اكبر طالفيٰ كا دفت وفات آيا تو ارشاد فرمايا: بيني! مبرے پورے كيڑے دهونا اور ال كو ميرا كفن بنانا۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت عائشہ وہ اللہ نے عرض کیا ابا جان! اللہ نے دیا اور احسان کیا ،ہم آپ کو نے کیڑے کا کفن دیں گے۔فرمایا: کہ زندہ بہ نسبت مردے کے نئے کا زیادہ مختاج ہے۔ (طبقات ابن سعد ۳/۵۴/۲۲)

ف: مزارات پربے تحاشا جا دریں چڑھانے والے غور کریں امت میں سب سے بڑے ولی اللہ کیا فرمارہے ہیں۔ (سدیلوی)

#### خطبات

پھلا خطبہ: حضرت صدیق اکبر و النظام کی بہلے خطبہ خلافت کو تاریخ اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کیوں کہ اس میں حضرت صدیق اکبر و النظام نے سیاست معاشرت قانون و اخلاق کے جن اصولوں کی تشریح فرمائی ہے وہ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔

، محمر بن اسحاق بن بیار نے حضرت انس بن مالک را الله علیہ کی روایت سے بیہ خطبہ صدیقی یول نقل کی میں اسکا ہے کہ آپ نے سے میں خطبہ صدیقی یول نقل کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمروثنا کی اسکے بعد فرمایا:

# میں تم سے بہتر نہیں

(۱) ایھا الناس فانی قد ولیت علیکھ و لست بخیر کھ" اےلوگو! مستمہارا والی وامیر بنایا گیاہوں لیکن تم سے برتر نہیں ہوں۔

ف: ایک اسلامی معاشرے میں جس انداز کا نظام مملکت ہوتا چاہیے۔ اس کا بنیادی تصوریہ کداس میں قانون کے آگے ہرفرد یکسال ہے کوئی کسی سے برتر وبہتر نہیں۔ امیریا خلیفہ بننے سے کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہوجاتا۔ ''دلست بخیر کم'' فرما کر تعلیٰ و تکبری بنیاد اکھیڑدی اور اس حقیقت کو واشکاف کیا کہ اسلامی معاشرے میں آقا و غلام بادشاہ و رعایا اور حاکم و محکوم کا کوئی تصور نہیں 'یہاں سب بھائی بھائی بیں اور سب مساوی حقوق رکے ہیں۔

# اجهائی و برائی و مکھرتمہارا کردار کیا ہونا جا ہے

(۲)اس کے بعدفرمایا:

فان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني

148

اگر میں اجھے کام کروں تو میری مدد کرواور اگر برائی کروں تو مجھے سیدھا کردو۔

ف: اسلامی حکومت کا فرمانروا بیاس عہد میں کہدرہا ہے جب کہ فرمال روائی کا مطلب ہی قیصر و کسری کی طرح جرو استبداد تھا۔ مغربی جمہوریت کاعلمبرداراس میں اپنی سیحیح وغلط باتوں کو جرو استبداد سے منوانے کا فرعونی جذبہ رکھتے ہیں' لیکن صدیق اکبر رہائٹیڈ کی راست بازی اور فراخ دلی دیکھئے' کس صاف گوئی سے فرما رہے ہیں کہ غلطی مجھ سے بھی ہوسکتی ہے۔ لہذا جب ایسا کروں تو مجھے سیدھا کردیں اور نیکی کے کاموں میں ہی میرے ساتھ تعاون کریں۔

### سجائی اور خیانت

پھر فرنایا:

(٣) الصدق امانة والكذب خيانة

سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے۔ ·

ف اس جملہ میں آپ نے الی حقیقت بیان کردی جو ہمیشہ تشلیم شدہ ہے اور بھی اس میں ترمیم اضافہ نہ ہوسکے گا جس معاشرے میں امانت وصدق کی محافظت نہ کی جائے اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں کیا جاسکا' اور جس معاشرے میں صدق و امانت کی حفاظت ہو' اسکے سنوار نے میں کوئی شہر نہیں ہوسکا۔

# کمزور قوی اور طاقتور کمزور ·

(۴) پھرارشادفرمایا:

الضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیه حقه ان شاء الله والقوی فیکم ضعیف حتی اخذالحق منه ان شاء الله

تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے حتی کہ اسکاحق اسے واپس دلوا دوں انشاء اللہ اور جو تم میں طاقتور ہے وہ کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لول انشاء اللہ۔

149)

کزورکواس کاحق دلوایا جائے وہ مملکت انسانوں کی نہیں' درندوں کی ہے جہاں قانون کمزوروں کوتو اپنی گرفت میں لیے لیے اور طاقتوروں سے چیٹم پوشی کرے۔

یہاں بیکتہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جھرت سیدنا صدیق اکبر رظائفو نے اپنا بیفریضہ بیان کرتے ہوئے دو مرتبہ انثاء اللہ فرمایا ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں اس لفظ کا استعال بے جا غلط طریقہ پر ہوتا ہے یعنی عزم کی تا پختگی اور ارادے کے ڈھیلے بن کی غمازی کرتا ہے۔ کہ کوئی وعدہ مشکوک ہویا ارادہ پختہ نہ ہوتو ''انثاء اللہ'' کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کی کام کے کرنے کی ضرورت نہیں۔

جبکہ واقعہ بیہ ہے کہ انشاء اللہ کا مطلب بیہ ہے کہ اپنی طرف سے تو بھیل کار کی ہمکن کوشش ہوگی اور کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی جائے گئ لیکن اگر اچا تک مشیت الہی سے کوئی ایسی رکاوٹ بیدا ہوجائے جس کی بناپر کام نہ ہوسکے تو وہ علیحدہ بات ہے۔

#### ، الله تعالى ذلت سے ہمكنار كرتا ہے

(۵)اس کے بعد ارشاد فرمایا:

لايدع قوم الجهاد في سبيل الله الاخذلهم الله بالذل

جوتوم بھی جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹے اسے خدا بھی ذلت سے ہم کنار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔

ف: اس ارشاد میں صدیق اکبر را انتخار نے زندگی کا ایک ایسا گردیا ہے جس کے بغیر کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ وہ ہے جہاد اور جہاد سے مراد محض قال و جنگ نہیں بلکہ جہاد کہتے ہیں اللہ کی رضا کیلے سعی بلیغ اور انتہائی کوشش کو جان و مال خاندان علم عزت وقت ول د ماغ ' ہاتھ پاؤل غرض جس چیز کو بھی اللہ کے دین کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت کیلئے لگا دیں گے وہ جہاد نی سبیل اللہ ہوگا۔ جب کوئی قوم اس صلاحیت سے محروم ہوجاتی ہے تو وہ مردہ ہوجاتی ہے اور دیا سے نیست و نابود ہوجاتی ہے اور دیا میں رہتی ہے۔

#### عام مصيبتوں كانزول

(١٦)اس كے بعدمعاشرے كى بقائے لئے ايك اعلى اخلاقى درس يوں ديا:

150

ولا تشیع الفاحشة فی قوم الاعمهم الله بالبلاء جس قوم میں بے حیائی کی باتنی پھیل جائیں اس میں خدا آزمائشوں کو عام کردیتا ہے۔

ف اس فرمان میں حضرت صدیق اکبر طالعین نے ایس بات بیان کی جوایک خدا کی پرستش کرنے والے کے سواکوئی نہیں کہ سکتا۔ کسی سوسائٹی کیلئے ۔ بے حیائی کی باتوں سے زیادہ شاید اور کوئی پرنتاہ کن نہیں ہوتی۔ چیز تباہ کن نہیں ہوتی۔

# اصل اطاعت الله تعالى ورسول الله كي ب

مزيدارشاد فرمايا:

رسول کی نافرمانی کروں تو تم پرمیری اطاعت درست نہیں۔

(4) اطبعوني مأاطعت الله و رسوله فأذاعصيت الله ورسوله فلا طاعةً لي علمكم

جب تک میں اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرواور جب میں اللہ اور اسکے رسول کی نافر مانی کر سرق تم پر میری اطاعت درست نہیں۔ جب میں اللہ اور اسکے رسول کی نافر مانی کر سرق تم پر میری اطاعت درست نہیں۔ ف شخصیت پرستی کی نفی اس سے زیادہ یا آج اور مبنی پر صدافت نیا ہوگی؟ یہی ہے ایک

اسلامی ریاست کی وہ اساس جس کی طرف دنیا کی متمدن قومیں خود بخود کشال کوٹال چلی آرہی ہیں ، فرق صرف بیہ ہے کہ انہوں نے قانون اللی کی اساسی برٹری کو ابھی سلیم نہیں کیا ہے نفس قانون کی بالاتری کو مان لیا ہے۔

نماز کیلئے کھرے ہوجاؤ ماز کیلئے کھرے ہوجاؤ اور فرمایا:

(٨) قوموا الى صلولتكم يرحمنكم الله

ا پی نماز کیلئے کھڑے ہوجاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔

ف نماز میں تعلق باللہ ژکے ساتھ ساتھ تربیت ومثق بھی ہے بلند و پیت کی تغریق کوختم کیا جاتا ہے اطاعت امیر کی ضروری ہے مگر امام غلطی کرے تو لقمہ دیتا بھی ضروری ہے۔



حضرت يجلّ بن كثير مُنظية فرمات بين الوبكر صديق طَالِنَهُ في اليك دن البيخ خطبه مين فرمايا:
(۱) "اين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم (۲) اين الملوث الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان (۳) اين الذي كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع لهم الدهر فاصبحوا في ظلمات القبور الوحاء! الوحاء! النجاء النجاء"

(حالات مقالات صحابه ص ۱۲۰ محد ادريس الانصاري)

(۱) کہاں گئے وہ گورے چٹے لوگ جن کے چہرے نہایت حسین اور خوبصورت تھے جو اپنی جوانی برنازاں تھے۔

(۲) کہاں مجلے وہ بادشاہ جنہوں نے شہروں کو بنایا اور ان کے جاروں طرف فصلیں جار دیواریاں بنا کرانہیں قلعہ بند کردیا۔

(٣) كہاں گئے وہ لوگ جوميدان جنگ ميں اپنے دشمنوں پرغلبہ پاتے تھے۔

#### سنجی بات *بیرتو*ہے

کہ ان لوگوں کو زمانہ نے زیروسی مار ڈالا اور بیلوگ قبروں کے اندھیروں میں جاچھے جلدی کروجلدی کرواورا بینے آپ کوالٹد کے عذاب سے بچاؤ اورا پنے آپکوالٹد کی پکڑ سے بچاؤ

#### الله سے ڈریتے رہو

حضرت عبداللہ بن تکیم فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رٹائٹئؤ نے لوگوں کو وصیت فرمائی۔ حمدوثنا کے بعد فرمایا:

فانى اوصيكم بتقوى الله وان تثنوا عليه بما هوله اهل وان تخلطوا الرغبة بالرهبة وان تجمعوا الالحاف بالمسئلة وان الله اثنى على ذكريا وعلى اهل بيته فقال انهم كانوا لناخشعين-

میں مہیں اللہ سے ڈریتے رہے لیعنی پر ہیز گاری کی زندگی اختیار کرنے کی وصیت

https://ataunnabi.blog<u>spot.com/</u>\_

152

کرتا ہوں۔ اور تمہیں اسکی بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرو
جس کا وہ اہل ہے اور اسکی بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیماتھ خوف اور شوق
کے ملے جلے گمان کیماتھ زندگی گذارو۔ اور اللہ تعالیٰ سے لگ لیٹ کر سوال اور
دعا کیں کرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر یا اور انکے گھر والوں کی ان الفاظ
میں تعریف فر مائی کہ وہ نیک کاموں میں ہوھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور وہ ہمیں
رغبت اور رہبت یعنی شوق اور خوف کیماتھ پکارتے تھے اور وہ لوگ ہمارے
سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ عماوت کرتے تھے۔

### تمہاری جانیں گروی ہیں اس کے بعد فرمایا:

ثم اعلموا عبادالله ان الله تعالى قد ارتهن بحقه انفسكم واخل على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفانى بالكثير الباقى وهذا كتاب الاله فيكم لاتفنى عجائبه ولا يطفأ نوره فصد قوا قوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة فانما خلقكم للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون.

اے اللہ کے بندو! اس بات کو اچھی طرح ذبن نظین کر لو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے عوض تمہاری جانوں کو گروی کرلیا ہے۔ یعنی ان جانوں کو تمہیں اپنے حقوق کے بدلے عارضی طور پر دے رکھا ہے اور تم سے اس پر مضبوط اور پختہ عہد لے رکھا ہے اس نے تم سے قبل اور فانی یعنی دنیا اور اس کی آسائٹوں کو کیٹر اور بیشہ رہنے والی یعنی آخرت کی دائمی نعمتوں کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے جائبات بھی ختم نہ ہوں سے اور جس کی روشن اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے جائبات بھی ختم نہ ہوں سے اور جس کی روشن کرتے رہو۔ اور اس کی تقدیق کرتے رہو۔ اور اس کی تقدیق کرتے رہو۔ اور اس کتاب کے قام کو حاصل کرتے رہو۔ اور اس کتاب کی تصفیق کے واسطے حاصل کرتے رہو۔ اور اس کتاب کی قبلہ کے واسطے حاصل کرتے بھر اس پر عمل کرکے اندھیرے دن یعنی قبر و قیامت کے واسطے حاصل کرے بھر اس پر عمل کرکے اندھیرے دن یعنی قبر و قیامت کے واسطے

# 

روشی حاصل کرو۔ تہمیں اللہ تعالی نے صرف عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اور تم پر لکھنے والے کرت ہو؟ کلفے والے کا تب مقرر کئے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کرتے ہو؟

# المهارى عمر الله كے كام ميں گذر جائے اور ختم ہوجائے تو ايبا ضرور كرو

اور فرمایا:

ثمر اعلموا عباد الله انكم تغدون وتروحون في اجل قدغيب عنكم علمه فان استطعتم ان تنقضى الاجال وانتم في عمل الله فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك الا بالله فسابقوا في مهل جالكم قبل ان تنقضى آجالكم فيرد كم الى سوء اعمالكم فان اقواماً جعلوا اجالهم لغير هم ونسوا انفسهم فأنهاكم ان تكونوا امثالهم الوحا الوحا النجاء النجاء وان ورائكم طالب حثيث امرة سريع (عالات ومقالات ۱/۲۲۱/۱۲)

اے اللہ کے بندو! اس چیز کا بھی دھیان رکھوکہ م صبح دشام اس اجل یعنی مدت مقررہ میں گھوم پھر رہے ہو جسکے آنے کی تہمیں خرنہیں دی گئ پی اگر تم ہے ہو سکے اور تمہاری طاقت میں ہو کہ تمہاری عر اللہ کے کام میں گذر جائے اور ختم ہوجائے تو ایسا ضرور کر لولیکن یہ کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے جب تک کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مداور تو فیق شامل نہ ہو پس اپنی عمر کی فرصت میں اسکے ختم ہوجائے سے پہلے آخرت کیلئے کام کرو۔ اور اس کیلئے ہمت کے نتائج بھگئے پڑیں اور ایکے برے انجام سے تمہاری عاقبت برباد ہو جائے۔ بیشک دنیا میں بہت سے لوگ ایسے جیں جنہوں نے اپنی عمر اور اپنی مقررہ زندگی کو دوسروں کیلئے وقف کردیا ہے۔ اور خود کو بھلا بیٹھے ہیں یعنی بوی بچوں کیلئے مرکھپ رہے ہیں اور اپنی اور اپنی میں کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ وجانا 'جلدی کرؤ دیر نہ کرؤ ویر نہ کرؤ النجاء النجاء اپنی فکر کرو اور اپنی موجانا 'جلدی کرؤ دیر نہ کرؤ جلای کرؤ دیر نہ کرؤ النجاء النجاء اپنی فکر کرو اور اپنی جانوں کو بچاؤ 'کیونکہ تمہارے بیچھے ایک تیز رفتار موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے جس کا کام بہت جلد اور بڑی تیزی سے ہوجاتا ہے۔

### فقرو فاقه اور تنگددستی میں بھی

حضرت عمر و بن دینار سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رہائیئؤنے خطبہ میں

فرمایا:

اوصیکم بالله لفقر کم وفاقتکم ان تتقوه وان تثنوا علیه بما هو اهله وان تستغفروه انه کان غفاراً (مالات ومقالات ۱/۱۲۳)

میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ فقر و تنگدی کے زمانہ میں بھی اللہ کے تھم کی نقیل کرتے رہنا اور تقوی اور پر ہیز گاری کو کسی حال میں نہ چھوڑ نا اللہ تعالی اپنی جن خوبیوں اور اپنی جن صفتوں کا مستحق ہے۔ اسکی شان کے موافق اس کی خوبیوں اور اپنی جن صفتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کی خوبیوں اور اسکی صفتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا بیشک وہ بردا بخشنے والا ہے۔

# عبادت وطاعت میں بالخلاص رہو گے تو وفا شعار بندے بن جاؤ گے

يفرفر مايا:

واعلموا انكم ما اخلصتم لله عزوجل فريكم اطعتم وحقكم حفظتم فأعطوا ضرائبكم في ايام سلفكم واجعلوها نوا فل بين ايديكم تستوفوا سلفكم حين فقركم وحاجتكم

اور خوب سمجھ لو اور اسکا یقین رکھو کہ آگرتم اللہ کی عبادت و اطاعت میں پورے پورے با اخلاص رہوگے تو اس حال میں ایک تو تم اپنے رب کے اطاعت گذار اور وفا شعار بندے بنوگے دوسرے اپنے حق اور ثواب کو ضائع ہونے سے بیجاؤ گے۔

# فرائض اور ذمه دار بول كو بورا كرواور نوافل كاابتمام كرو

پھر فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر مقرر کئے ہیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اپنی مختت کے زمانہ میں بورا کرو اور فرائض کے علاوہ اپنے مرنے سے پہلے نوافل کا بھی اہتمام کرو۔



### فقروفاقه ميں اپنے بزرگوں كا طريقه اختيار كرو

پھر فرمایا: اپنے فقروفاقہ اور مختاجیوں میں اپنے پچھلے بزرگوں کے طریقہ لیعنی صبر وہمت کو یوری طرح اختیار کرو۔

# يهلے لوگوں ميں غور وفكر كرؤوه كہاں ہيں؟

ارشادفرمایا:

ثمر تفکروا عباد الله فی من کان قبلکم این کانوا امس واین هم الیوم؟

پیراے اللہ کے بندو! ان لوگول میں غور کرو جوتم سے پہلے گذر بیکے ہیں کہ کل وہ کہال سے پہلے گذر بیکے ہیں کہ کل وہ کہال سے اور آج وہ کہال ہیں؟

# كهال بين بادشاه وسلاطين

فرمايا

واين الملوك الذين اثاروا الارض وعمروها ؟

اور وہ بادشاہ وسلاطین کہاں ہیں جنہوں نے بنجر زمینوں میں حل چلوائے ان کو آباد کیا لیعنی قابل کاشت بنایا 'یا نئے نئے شے شہر بنائے اور نئی نئی بستیاں آباد کیں؟

### وہ خود بھی بھلا دیئے گئے اور ان کے تذکر ہے بھی

فرمايا

قدنسوا ونسى ذكرهم فهم اليوم كلا شني فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وهم في ظلمات القبور هل تحس منهم من احدٍ أو تسمع لهم ركزاً

(مريم: ۹۸)

بات یہ ہے کہ وہ بھلادیئے گئے ہیں ان کے قصے کہانیاں بھی نہر ہیں وہ خود بھی بہت یہ ہے کہ وہ بھلادیئے گئے اور ان کے تذکر ہے بھی فراموش کردیئے گئے پس وہ لوگ آج ایسے ممنام ہیں کہ جیسے وہ دنیا پر آئے بھی نہ تھے اور وہ ہیں جنکے ویران اور اجڑ ہے۔

ہوئے گھراس وجہ سے کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہی لوگ اب قبروں
کی تاریکیوں اور ان کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں ، پھر یہ آیت پڑھی۔
"هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم دكوا" كيا تو كيسى ان ميں سے
آہٹ باتا ہے ياان كى بحنك سنتا ہے۔

#### کہاں ہیں تمہارے دوست واحباب اور بھائی برادر پیرفرمایا: پیرفرمایا:

وأين من تعرفون من اصحابكم واخوتكم قد وردوا على ما قدموا فحلوا الشقاوة والسعادة

اور کہال گئے تمہارے ساتھی اور تمہارے وہ سب احباب اور تمہارے بھائی برادر ہاں وہ پہنچ سے ہمائی برادر ہاں وہ پہنچ سے ہیں ہاں وہ پہنچ سے ہیں ہیں در نکے بین اپنے سے ہوئے اعمال کے تھانوں پڑہاں! وہ پہنچ سے ہیں بدبختی اور نیک بختی کے مقام پر

الله كى كسى كے ساتھ قرابت اور رشتہ دارى . -

#### مہیں کھلائی اس کی اطاعت میں ہے۔ میرونیان پیرونیان

ان الله تعالى ليس بينه وبين احير من خلقه نسب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنهُ سوء الابطاعته واتباع امريد

بینک اللہ کی اپنی مخلوق میں سے کسی کیساتھ بھی کوئی قرابت اور رشتہ واری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے جس کی وجہ سے وہ اس کوکوئی بھلائی عطا کرے یا اسکی وجہ سے وہ اس سے برائی کو دور کرنے بال! جو بھی اسکی اطاعت کریگا' اسکے حکموں کی تقیل کرے گا اسکووہ بھلائی عطا کریگا' اور شرکواس سے دور رکھے گا۔



# سب سے برا شرجس کے بعد کوئی شربین

پير فرمايا:

وانه لاخير بخير بعدة النار ولا شر بشر بعدة الجنة اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم (طلات ومقامات محابه:١/١٢٥٢١٢٣)

سب سے بڑی خیرجس کے بعد کوئی خیر نہیں ہے کہ آدمی دوزخ سے دورر ہے
اور سب سے بڑا شرجس کے بعد کوئی شریعن بدیختی نہیں ہے کہ آدمی جنت
سے دور ہوجائے میں کہتا ہوں (صدیق اکبررضی اللہ عنه ) اپنی ہے بات پھر اللہ
سے معافی چاہتا ہوں اینے گناہوں کے داسطے اور تمہارے گناہوں کے داسطے۔

### ' كوتى بھلائى تېيى

ایک خطبہ میں آپ نے ارشادفرمایا:

ولا خيرنى قول لايراد به وجه الله تعالىٰ ولاخير فى مال لاينفق فى سبيل الله عزوجل ولا خير في من يخاف فى الله عزوجل ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه ولا خير فى من يخاف فى الله لومة لائم. (طلات ومقالات حابر (۲۲/۲۲)

(۱) اس کلام میں کوئی خیر نہیں جس میں اخلاص نہ ہو۔

(۲)اوراس مال میں کوئی خیرنہیں جواللدعز وجل کی راہ میں خرج نہ کیا جائے۔

(۳) اور اس آ دمی میں کوئی بھلائی نہیں جس کی جہالت اس کے حکم اور برد باری پر غالب

آجائے۔

(س) اور اس آ دمی میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے حکموں کے بیا لانے بیں لوگوں کی ملامت کا خوف رکھتا ہو۔ اور لوگوں کی نظروں میں گر جانے کا اندیشہ رکھتا ہو۔

# ونیا کے طوفانوں میں تیرنے والے کی خیرنہیں

حضرت عبداللہ بن عوف رہائٹے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رہائٹے کی مزاج پرسی کیلئے میں اس محضرت ابو بکر صدیق رہائٹے کی مزاج پرسی کیلئے میں اس دشت گیا جب وہ آخری مرتبہ بیار ہوئے میں نے جب انہیں سلام کیا تو حضرت ابو بکر طالبہ نے فرمایا:

رایت الدنیا قد اقبلت ولما تقبل وهی جائیة و تتخدون ستور الحریر و نصائد الدیناج و تألمون ضجائع الصوف الازری کان احد کم علی حسبك السحدان ووالله لنن یقدم احد کم فیضرب عنقه فی غیر حی خیر له آن لیب فی غمرة الدنیا" (طلات و مقالات صاب ۱۱۸۱۱–۱۲۷)

میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور سے آئی لیکن اس کو قبول نہیں کیا میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور سے آئی لیکن اس کو قبول نہیں کیا لیک خریب ایک زمانہ آئے گا) تم لوگ درود یوار پر ریٹم کے پردے لیکا کے بیتی کی ٹروں کے تیکے بناؤگ اور کھر درے اون کے بستروں سے ایک تکلیف پاؤگ جیسے تم سعدان لیمی میکر وغیرہ کے کانٹول پر پڑے ہواور اللہ کی تکلیف پاؤگ جیسے تم سعدان لیمی میکر وغیرہ کے کانٹول پر پڑے ہواور اللہ کی قدم اگر تمہارا اپنا کوئی آ دئی آ وے اور ناحق کمی کی گردن مار دی تو اس کیلئے لیمی مقتول کیلئے یہ بہتر ہوگا۔ برنسبت اس کے کہوہ دنیا کے گڑھ میں آ رام سے موتا میت سے یہ ذیادہ سے مطلب بیہ ہے کہ دنیا کے دلدل اور اس کے جنجال مین تھنے سے یہ ذیادہ بہتر ہے کہ اس کو اس کا اپنا ہی کوئی آ دئی قل کردے اور وہ دنیا کی عیش وعشرت بہتر ہے کہ اس کو اس کا اپنا ہی کوئی آ دئی قل کردے اور وہ دنیا کی عیش وعشرت بہتر ہے کہ اس کو اس کا اپنا ہی کوئی آ دئی قل کردے اور وہ دنیا کی عیش وعشرت کی اس کے بغیر آ خرت کو سرھار جائے۔

# اينے جاتشين كو وصيت

جب حضرت ابوبکر صدیق طالغظ کے وصال کا وقت قریب آیا تو وصال سے پہلے حضرت فاروق اعظم طالغظ کو بطور خاص اپنے پاس بلایا اور ان کومندرجہ ذیل نکات پرمشمل وصیت کی۔

ہرکام وفت پر

(۱)ارشادفرمایا:

# 

اتق الله يا عمر و اعلم ان لله عزوجل عملاً بالنهار لايقبله بالليل وعملاً وبالليل لايقبله بالنهار

اے عمر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیؤ جان لے کہ اللہ کے واسطے پچھ مل ایسے ہیں جو دن کے وقت خاص ہیں اللہ تعالیٰ آن کو رات میں قبول نہیں کرتا اور پچھ مل ایسے ہیں جو رات کیلئے خاص ہیں انہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتا۔

### المرائض کے بغیرنوافل قبول نہیں

اور پھرارشاد فرمایا:

(۲) "وانه لا يقبله نافلةً حتى تودى الفريضة" اوريقيناً وه نغلول كوقبول نبيس كرے گا جب تك كه فرض ادا نه كئے جاكيں۔

### جن وصدافت کی پیروی کے سبب نیکیاں بھاری ہوں گی

(٣) "وانها ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقيلة وانها خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا و خفته عليهم وحق الميزان ان يوضع فيه الباطل ان كدن مخفيفاً"

اور بقینا دنیا میں حق وصدافت کی پیروی کرنے کے سبب جس پر نیکیاں بھاری ہوگی وہی شخص بھاری عمل والا ہوگا اور اسکی نیکیاں قیامت کے دن بھاری ہوگا اور اسکی نیکیاں قیامت کے دن اس کا وہی بلاا اور اللہ کے ترازو میں یہ خاصیت رکھ دی گئی ہے کہ کل کے دن اس کا وہی بلاا بھاری ہوگا جس میں حق رکھا جائے گا اور بقینا جس شخص کی نیکیاں تولیس اسکے باطل کی پیروی کرنے کی وجہ ہے دنیا میں ہلکی ہوں گئ وہی شخص قیامت کے دن بلکی تول والا ہوگا۔ اور ترازو کیلئے یہ بات خاص کر دی گئی بینی اس میں یہ تاثیر رکھ دی گئی ہے کہ اس میں باطل خواہ کتنا بھی رکھا جائے اس کا بلازا ہلکا اٹھا ہوا ہی مسکا

المن اس قابل كهان؟

(٣) وان الله تعالى ذكر اهل الجنة فذكرهم باحسن اعمالهم وتجاوز عن سيأتهم قلت انى لاخاف ان لا الحق بهم

اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا جس جگہ بھی ذکر فرمایا تو ان لوگوں کی نیکیوں کا ذکر کیا اور جہ اور اپنی طرف سے ان کے حق میں در گذر کرنے 'ان کی خطاؤں کے بخش دینے کا ذکر کیا اور جہ میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دیکھتے ہوئے نیز اللہ کی شان نیاری پرنظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں نیاری پرنظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں جاؤں 'پھر میرے دل میں یہ خوف بھی آتا ہے کہ میں جنت والوں کے ساتھ شامل نہ ہوسکوں گا۔

عاد کی بھر میرے دل میں یہ خوف بھی آتا ہے کہ میں جنت والوں کے ساتھ شامل نہ ہوسکوں گا۔

نیاری بوتی ہے مدی جیں 'جننا بڑا آ دمی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا اور عاجزی انگسیم کرنے کے مدی جیں' جتنا بڑا آ دمی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا اور عاجزی انگسیم کرنے کے مدی جیں' جتنا بڑا آ دمی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا اور عاجزی انگسیم کرنے ہوتی ہے۔ (تندیلوں)

### ایمان خوف وامید کے درمیان

(۵)"وان الله تعالى ذكر اهل النار فذكرهم بالسوء اعمالهم ورد عليهم احسنه فاذا ذكر تهم قلت الى لا رجو ان له اكون مع هولاء ليكون العبد راغباً راهباً لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته عزوجل"

اور الله تعالیٰ نے اہل جہنم کا جہاں بھی ذکر فرمایا ہے ان کے برے اعمال لیعن ان کے اللہ علی ان کے برے اعمال لیعن ان کے ساموں کا بھی ذکر کیا، پس جب میں ان گناہوں کا بھی ذکر کیا، پس جب میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان لوگوں لیعنی اہل جہنم کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اللہ کے بندہ میں دونوں صفتیں رغبت ورببت امید وہیم بھی موجود ہونی چاہمیں لیعنی اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈرتا بھی رہے۔

"ولا يتمنى على الله"اورنه بى الله عزوجل برنرى كى آرزورك كد كناه كرتار باور بخشش الله على الله على الله عن دحمته عزوجل اورنه بى الله عزوجل كى رحمت سے مايوس بو بينيا

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كهاتنے گناہ كے بعدوہ كيا بخشے گا' بلكه توبه جلدى كرے كيونكه وہ غفور رحيم ہے۔

#### سب چیزول سے عزیز موت

اورفر مایا:

وان انت حفظت وصيتى فلا يكن غائب احب اليك من الموت (عالات ومقالات صحابه ا/ ١٢٨)

اگر تونے میری اس وصیت (فدکورہ بالا) کو اپنے پیش نظر رکھا اور اسکی رہنمائی میں چاتا رہا اور اسکی حفاظت کی اور اس کو ضائع نہ ہونے دیا تو اس وقت نہ ہونے والی چیزوں میں موت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی اور حدید ہے کہ وہ تجھ پر ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے۔

#### سب چیزوں سے ناپیندیدہ چیزموت

(٣) وان انت ضيعت وصيتى فلايكن غائب ابغض اليك من الموت ولست بمعجزة ــ (عالات ومقالات محابه ا/ ١٢٨ ١٢٨)

اور اگرتو نے میری دصیت کو ضائع اور فراموش کردیا اور اس کی رہنمائی سے تو
آزاد ہوگیا تو جو جو چیزیں تیرے سامنے موجود ہیں۔ ان میں موت تیرے
نزدیک سب سے زیادہ ٹاپندیدہ چیز ہوگی اور حال بیہ ہے کہتو اس کو اس کے
وقت سے پہلیکسی صورت میں ٹال نہ سکے گا۔ اور نہ اس سے نج کرکہیں بھاگ

#### خدایا! تو مجھے بہتر بنادے

جب لوگ آپ کی مدح کرتے تو آپ یوں فرماتے ''خدایا! تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہوں' خدایا! تو میرا حال ای کی نسبت بہتر جانتا ہوں' خدایا! تو مجھے بہتر بناد ہے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں اور میرے وہ گناہ بخش دے جو ان کومعلوم نہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر مجھے گرفت نہ کرے۔ ( تذکرہ مثائخ نقشبندیں ۱۳۸ زعلامہ محمد فور بخش توکلی)

ف بیہ ہے عاجزی اور اس کو کہتے ہیں نفس بے ریا۔ (مدیلوی)

#### كاش! مين تيري ما ننز بهوتا

(۱) آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹے ہوئے و کھے کرفر مایا:

اے پرندے! خوش رہوٴ اللہ کی قتم! کاش! میں تیری مانند ہوتا کہ تو درخت پر بیٹھتا ہے کھل کھاتا ہے کچراڑ جاتا ہے اور تجھ پر کوئی حساب وعذاب نہیں۔

# كاش! میں بجائے انسان كے درخت ہوتا

(۲)اور فرمایا''خدا کی فتم! کاش! میں بجائے انسان ہونے کے راستے کی طرف کا درخت ہوتا' کوئی اونٹ میرے پاس سے گزرتا' وہ بکڑ کر مجھے اپنے منہ میں ٹھونس لیتا' پھڑ چبا کرنگل جاتا بعد از ال مینگنیوں کی شکل میں نکال دیتا۔ (ایسانس ۳۸)

#### خدایا مواخذه نه کرنا

جب آپ ایسا کھانا کھاتے جس میں شبہ ہوتا اور پھر آپ کو اس کاعلم ہوجاتا' تو آپ اسے مقد کرکے اپنے پیٹ سے نکال دیتے اور یوں دعا کرتے۔ قے کرکے اپنے پیٹ سے نکال دیتے اور یوں دعا کرتے۔ خدایا! جو کچھرگوں نے پی لیا اور انتز یوں کے ساتھ مل گیا تو اس پر مجھے مواخذہ نہ کرنا۔

(ایشاص ۳۸)

# جب بندے کوزینت دنیا پرناز آتا ہے

فرمایا: جب بندے میں کسی زینت دنیا پر ناز آجا تا ہے تو اللہ نتحالیٰ اس بندے کو دشمن رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کوچھوڑ دے۔(اینام ۴۹)

#### خدا ہے حیا کرو

فرماتے ''اے انسانوں کے گروہ! خدا سے حیا کرو۔ اس ذات کی فتم جسکے ہاتھ میں میری جات ہوں ہے۔ ہاتھ میں میری جات ہوں ہے۔ جب میں فضائے حاجت کے لئے جنگل میں جاتا ہوں تو خدا سے حیاء کے مارے اپناسر

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



و هانب ليتا بول - (الفاص ١٩٩)

### اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا

عن اسلم قال ان عمر دخل يوماً على ابى بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمرمه غفرالله لك فقال له ابوبكر ان هذا اوردنى الموارد رواه مالك (مشكوة ص ١٥٥٥)

حضرت فاروق اعظم و النفظ نے حضرت صدیق اکبر و النفظ کودیکھا کہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال دیا ہے۔ (ایسنا ۳۹)

# ا اوگ جلے جائیں گے نیکی رہ جائے گی

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن طالعیٰ این ہمسایہ سے جھڑ رہے تھے آپ ان کے باس سے گذر ہے تھے آپ ان کے باس سے گذر ہے تو فرمایا:

اہیے ہمسابیہ سے نہ جھڑو کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔

(ایناص ۳۹)

ف: ان لوگوں کیلئے لمحہ فکر رہے ہے جومستحبات اور مباحات میں جھٹڑتے رہتے ہیں اور فرائض و واجبات کی پرواہ ہیں کرتے۔ (سندیلوی)

### لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا

جب آپ کی اونٹی کی مہارگر پڑتی تو اسے بٹھا کرخود اٹھا لیتے 'حاضرین عرض کرتے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ تھم دے دیا؟ آپ جواب دیتے کہ رسول اللہ علیہ نے بچھ سے فرمایا ہے کہ لوگوں سے کمی چیز کا سوال نہ کرنا۔ (ایفاص ۳۹)

ف: ان امراء ومقدایان دین و دنیا کیلئے مشعل راہ ہے جو قریب پڑا ہوا جوتا پہنے پاس رکھی ہوئی چا دراوڑ ھنے حتی کہ شلوار باند سنے کیلئے باوجود صحت منداور تندرست ہونے کے مریدین و خدام کو تھم دیتے ہیں۔(سندیلوی)

# ار کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں ہے

آپ جب کسی کومبر کی نفیحت کرتے تو فرماتے:

صبر کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں اور بے صبری سے کوئی فائدہ نہیں موت اپنے مابعد سے آسان اور ماقبل سے سخت ہے۔ (اینام ۴۰)

موت کا حریص بن، تھے خیات ملے

جب آپ نے حضرت خالد بن ولید والیند اللین کومرندین کی طرف جہاد کرنے کیلئے بھیجا تو فرمایا کہ: موت کا حریص بن مجھے حیات عطام وگی۔ (اینام ۴۰)

### ذکیل ہو <u>گئے</u>

جب آپ کوخبر ملی کہ اہل فارس نے پرویز کی لڑکی کو اپنا تھمران بنالیا ہے تو فرمایا:

'' وہ لوگ ذلیل ہوگئے جنہوں نے اپنی تکومت ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔

ف نیداس پر دلیل ہے کہ اس قوم میں کوئی مرد حکومت کا اہل نہیں رہا' قوم میں حکومت کے اہل مردوں کا فقدان ہی اس کی ذلت ورسوائی ہے۔ (سندیلوی)

# خدا کی طرف سے جاسول

فزمایا: بچھ پرخدا کی طرف سے جاسوس مقرر ہیں جو کچنے دیسے ہیں۔ (ایناس میں)

فرمایا: بچھ پرخدا کی طرف سے جاسوس مقرر ہیں جو کچنے دیسے ہیں، جسم میں تمام اعضاءانانی اور خارج میں بھی، جسم میں تمام اعضاءانانی اور خارج میں زمین و فضا۔ درخت۔ ججر اور ملائکہ وغیرہ سب خدائی جاسوس ہیں۔ جو انسانی حرکات و سکنات تک کو دیکھتے اور محفوظ رکھتے ہیں، ہر جاسوس اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہمارے اقوال انعال حرکات وسکنات کی فلمیس بنار ہا ہے قیامت کے دن وہ فلمیس چلا کر دکھا دی جا کیں گے۔ انعال حرکات وسکنات کی فلمیس بنار ہا ہے قیامت کے دن وہ فلمیس چلا کر دکھا دی جا کیں گی۔

### الله كاسب سے زیادہ فرمانبردار بندہ

فرمایا: لوگول میں خدا کا سب سے زیادہ فرمانبردار بندہ وہ ہے جو گناہ کا سب سے زیادہ دشن



ہے۔ (ایناص۳۹)

### التدو تجور ہا ہے

فرمایا: اللہ تعالی تیرے باطن کا حال و کیےرہا ہے جبیہا کہ ظاہر کا حال دیکےرہا ہے۔ (ایناص مہر)

#### تدارك كراورنج

فرمایا: جب جھے سے کوئی نیکی فوت ہوجائے۔ تو اس کا تدراک کر۔ اور اگر کوئی بدی تھے آگھیرے تو تو اس سے نیج جا۔ (ایسام ہم)

### المستر (۷۰) حلال كوچھوڑ ديا

فرمایا: ہم ایک حرام میں بڑنے کے خوف سے ستر طلال چھوڑ دیا کرتے تھے۔

(الفيأص ١٩٠٠)

ف: ہماری بیرحالت ہے کہ ایک حرام کو استعال کرنے کیلئے ستر تا دیلیں اس کے حلال ہونے کی کر لیتے ہیں۔ مزیدظلم بیہ ہے کہ ایپ آ پ کو ان نفوس قد سیہ سے زیاد ہے تھند سجھتے ہیں۔ شمہ مدہ اور ص

شهوت اورصبر

فرمایا: شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں اور صبر سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں ٔ حضرت بوسف و زلیخا کے قصہ برغور کرو۔ (ایناص میم)

### سب نے کامل عقل

فرمایا: سب سے کامل عقل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسکی اتباع اور اسکے غضب سے بچنا ہے۔(ایسائس، ۱۲)

### تین نقصان ده چیزیں

ارشاد فرمایا: تین چیزی میں۔جس شخص میں وہ ہوں گی اس کو نقصان دیں گی۔ نافر مانی '

https://ataunnabi.blogspot.com/

المحالية المحا

# خدا کا برگزیدہ بندہ بنانے والی چار عادتیں

ارشاد فرمایا: جن شخص میں بیر چار عادتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہے ہے

- (۱) توبه كرنے والے يسے خوش ہو
- (۲) گنهگار کیلئے مغفرت طلب کر ہے
  - (۳) مصیبت زدہ کیلئے دعا کر ہے
- (٣) احسان كرنے والے كى مددكر \_\_\_ (ايساس ١٣)

# آخرت کی کامیانی کو دنیا کی کامیابی پرترجے دو

حضرت خالد بن وليد اورعياض بن غنم رضى الله عنهما كينام ايك مكتوب ميل لكها:

(۱) استعينوا بالله واتقوه وآثروا امر الآخرة على الدنيا يجمع الله لكم بطاعة الدنيا الى الآخرة بطاعة الدنيا الى الآخرة

الله تعالیٰ سے مدد اور فنح کی دعا مانگواور اس سے ڈرو آخرت کی کامرانی کو، دنیا کی کامرانی کو، دنیا کی کامرانی کو، دنیا کی کامرانی پرترجے دو خدا کے فرمانبردار ہوگئے تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں بامرادرکھے گا۔

(۲) ولا توثروا الدنيا فتعجزو ويسلبكم الله بمعصيته الدنيا و الآخرة فيما اهون العباد على الله اذا عصوة - (الااكتفاء: ص٣٥)

دنیا کو آخرت پرتر نیج نه دو ورنه دنیا تهمیں زج کردے گی خدا کے نافر مان ہو گے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے تم کومحروم کردے گا'کس قدر حقیر ہوجاتے ہیں بندے خدا کی نظر میں جب اس کی نافر مانی کرتے ہیں۔

#### خدا سے ڈرو!

عمرو بن العاص اور وليد بن عقبه بنائم كل طرف ايك مكتوب بن تحرير فرمايا: (۱) اتق الله في السر و العلابيه فلاه من يتق الله يجعل له مغرجاو يورد قه



من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيآته ويعظم له اجرا فأن تقوى الله خير ماتواصى به عباد الله

ہر کام میں خواہ کھلا ہو یا چھپا ہوا' اللہ تعالیٰ سے ڈرو! جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی مشکلات آسان کردیتا ہے اور اس کودہاں سے فائدہ پہنچا تا ہے جہاں اسکا دہم و گمان بھی نہیں جاتا' جو خدا سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی خطا کیں معاف کرتا ہے اور اسکوعمہ ہ انعام عطا کرتا ہے۔ بلاشبہ انسان کیلئے بہترین کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کوخوف خدا کی تلقین کرتے رہیں۔

# فرائض کی انجام دہی میں کوتا ہی سے کام نہ لینا

انك في سبيل الله لا يسحك فيه الاذهان والتفريط ولا الغفلة عما فيه قوام دينكم وعصمة امركم فلاتن ولا تفتر (كزالمال ١٠٠٨)
ثم راه غدا مين قدم المحانے والے ہو۔ اپنے فرائض كى انجام وہى مين وُهيل يا كوتابى سے كام نہ لينا اور اليےكى كام مين غفلت نه دكھانا جس سے تمہارے وين كا مفاد يا تمہارے اقتداركى بقا وابسة ہو ووبارہ تاكيدكرتا ہول كه كوتابى اور سبل انگارى سے كام نہ لينا۔

# فنخ کی مدار قلت و کنزت برنبیں

شام کی جنگ میں وشمن کے لشکر کی تعداد دو لا کھتھی اور مسلمان کا یا ۲۸ ہزار یا دوسری روایت میں ۲۸ ہزار نظے رومیوں کی اتنی ہڑی فوج اور ان کے دم خم اور ساز اسامان کی خبروں نے مسلمانوں کے حوصلے بہت کر دیے معزت عمرو بن عاص والتی نے در بار خلافت میں صورت حال کی اطلاع دی اور مرکز سے رسد طلب کی تو حضرت صدیق اکبر والتین نے یہ جواب دیا:

سلام عليك اما بعدا فقد جآء نى كتابك تذكر ماجمعت الروم من الجروع وان الله لم ينصرنا مع نبيه بكثرة جنودة وقد كنا نغزو مع رسول الله خَيْرَة إما معنا الافرسان وان نعن الانتعاقب الابل وكنا يوم احد مع

رسول الله بطاعته (كنرالعمال ٢٥٥ يظهرنا ويعيننا على من خالفنا واعلم يأعمرو ان اطوع الناس لله اشدهم بغضا للمعاصى فاطمع الله ومر اصحابك بطاعته (كنرالعمال ٢٢٥ م١٥٠ ديرة باد)

168

سلام علیک! تمہارا خطآیا جس میں رومیوں کی بڑی توج کا ذکر کیا ہے واضح ہوکہ خدا نے ہم کواپنے نبی مطبقہ کے ساتھ بڑے لئکروں کے ذریعہ فتح عطا نہیں کی۔
ہم رسول اللہ مطبقہ کیساتھ لڑنے جاتے تو بس دو گھوڑ ہے ہمارے ساتھ ہوتے دہ اور اسنے کم شخے کہ باری باری ہم ان پر سوار ہوتے۔ جنگ احد میں ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ مطبقہ ہم سوار شخے اسکے باوجود خدا ہماری مدد فرما تا اور ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما تا 'خوب یادر کھو' عرو! اللہ کا سب سے مدد فرما تا اور ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما تا 'خوب یادر کھو' عرو! اللہ کا سب سے زیادہ گناہوں سے دور رہے۔
برائم خدا کے حکم کی تعمیل کرو ( یعنی صبر دیا ہم دی سے جہاد کرد ) اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کیم برعمل کرنے کی تاکید کرو''۔

#### استنقامت

قیصرروم کی جنگی تیاریوں کے متعلق حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنیئے نے مرکز کو اطلاع دی کہ برقل نے اپنی بیرون شام قلم روسے بھی فوجیس بلالی ہیں۔ جو بردی تعداد اور پورے سازوسامان سے آربی ہیں۔ اب بتاہے آپ کا کیا تھم ہے؟ دربار خلافت سے یہ جواب آیا۔

#### حضرت ابوعبیدہ کے خط کا جواب

بسم الله الرحمٰن الرحيم

تمہار خط ملا! شاہ روم کی فوجی تیار یوں کا حال معلوم ہوا۔ اس کے انطا کیہ میں قیام پذیر ہونے کے معنی ہیں کہ وہ اور اس کی فوجیں شکست کھا کیں گی۔ اور تم اور مسلمان اللہ کے فضل سے فتح حاصل کروگئ تم نے یہ جولکھا ہے کہ تم سے لڑنے کیلئے وہ اپنی ساری قلمرو سے فوجیں جمع کررہا ہے تو ہے ایک بات ہے کہ جس کے رونما ہونے کا جمیں اور تمہیں پہلے سے علم تھا۔



تمہیں خوب معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان پہلے ان سے لڑ چکے ہیں جن کو موت اتی پیار ہے تھی جتنی ان کے دشمن کو زندگی جو جان کی قربانی وے کر اللہ سے "اجو عظیم" کے طالب تھے۔ جو جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی باکرہ بیویوں اور بڑھیا اونٹیوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے جن کا ایک مرد جبگ میں مشرکوں کے ہزار آ دمیوں سے بہتر تھا۔ ان جا ناروں کی مثال سامنے رکھ کر اپنی فوج سے ان کا مقابلہ کرو

# تعداد کی کمی سے نہ گھراؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے

پھرانشاء اللہ میں تمہارے باس اتن رسد بھیجوں گا جس سے تم مطمئن ہوجاؤ کے اور جس سے رقم مطمئن ہوجاؤ کے اور جس سے زیادہ کی تم کوخواہش ندر ہے۔ والسلام علیک۔ (فقرح الثام ازدی ص۲۵٬۲۳)

### بربد بن الى سفيان طلي المناهم الماسك نام

حضرت یزید بن ابی سفیان را نظام کے مورچہ پر حضرت صدیق اکبر را النی کے پہلے سالار تھے۔انہوں نے مرکز کو جورپورٹ بھیجی اس میں لکھا تھا۔

شاہ روم کو ہماری چڑھائی کی جب خبر ہوئی تو خدانے ان کے دل میں ایبا رعب ڈالا کہ وہ (فلطین چھوڑ کر)انطا کیہ چلا گیا۔ اس نے اپنی فوج کے رومی سالاروں کوشام کے مرکزی شہروں پر کما نڈرمقرر کیا ہے اور ان کو ہم سے لڑنے کا عظم دیا ہے۔ وہ لڑائی کیلئے تیار ہوگئے ہیں شام کے ان رئیسوں نے جن سے ہم نے معاہدے کئے ہیں خبر دی ہے کہ ہرقل نے اپنی بیرون شام قلمرو ہے بھی فوجیس بلائی ہیں جو ہوی تعداد اور پورے سازوسامان سے آربی ہیں اب فوجیس بلائی ہیں جو ہوی تعداد اور پورے سازوسامان سے آربی ہیں اب بناسے کہ آپ کا کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ (فترح الثام ازدی میں د)

حضرت ابو برصديق طالفي في عواب ميں لكھا۔

707

بسم اللدالرحن الرحيم

تمہارا خط ملاجس میں تم نے لکھا ہے کہ شاہ روم کے دل میں مسلمان فوجوں کی الیم اللہ جس میں مسلمان فوجوں کی الیم ایست طاری ہوئی کہ وہ (فلسطین کمشق اور خمص سے بھاگتا ہوا) الظا کیہ چلا گیا۔
گیا۔

#### جب ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے

تو التد تعالیٰ نے جس کے ہم سیاس گزار ہیں ایک طرف مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال کر اور دوسری طرف مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال کر اور دوسری طرف ملائکہ کرام بھیج کر ہماری مدوفر مائی 'جس دین کے قیام کیلئے اللہ نے رعب و ہیبت سے کل ہماری مدد کی۔اسی دین کی آج بھی ہم دعوت دے رہے ہیں۔

### التدمسلمانول كاانجام مجرمول كاسانہيں كرے گا

اور جو لوگ کہتے ہیں''سوائے(اللہ)واُحد کے کوئی دوسرا معبود نہیں'ان کا مقدر ان را لوگول سانہیں ہوسکتا جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور کئی کئی خداؤں کے قائل ہیں۔

# جب تم شاہ روم کی فوج سے مقابل ہو

اورخوب لڑنا اللہ ہرگزتمہاری مدد سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کوخبر دی ہے کہ چھوٹی فوج اس کے کرم سے بڑی فوج پر غالب آجاتی ہے۔

بہرحال! میں تمہارے پاس بے در بے رسد بھیجوں گا اتن کہ تمہاری ضرورت رفع ہوجائے گ اورتم فرد واحد تک کی محسوس نہیں کرو گے۔انشاء اللہ والسلام علیک ورحمۃ اللہ

(فتوح الشام ص٢٦)

# فاتحين كيلئ ضابطها خلاق

است پہلے سالار شام بزید بن الی سفیان وظافینا کو مدیندمنورہ سے روانہ کرتے وقت حضرت صدیق اکبر واللین فرمایا:

# 171 \\ \(\text{Times | \text{Times | \text{T

(۱) یزید!میری ہدایت ہے کہ خدا ہے ڈرتے رہنا' اس کی اطاعت کرنا اور اس کی رضا کو ہر دوسری رضا پرتر جیح دینا۔

# (۲) وشمن سے جنگ میں اللہ تم کو فتح نصیب کرے تو

- (الف) کسی کے گلے میں لوہے کا طوق یا پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالنا
  - (ب) مسي كامثله نه كرنا
  - (ج) نہ دشمن ہے دھوکہ اور بے وفائی کرنا
    - (ح) (لرائی میں) برولی نه دکھانا
  - (د) نه بچول کو مارنا' نه بورهون اورغورتول کو
- (ر) تستمسی بھلدار درخت کو نہ کا ٹنا اور نہ تھجور کے درختوں کو ہر باد کرنا
- (ز) کسی جانور کی کونیس نہ کا ٹنا الایہ کہ اس کا گوشت کھانے کیلئے ایسا کرنا بڑے
- (س) تہمارا گذرایسے لوگوں سے ہوگا جو خانقا ہوں میں راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو کہیں گے ہم نے اپنی زندگی خدا کی عبادت کیلئے وقف کردی ہے ان سے تعرض نہ کرنا
- (ص) اور ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جن کے سرکے درمیان شیطان نے مانگ نکالی ہوگی۔ اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں یا جزیہ دے کر اسلام کی ماتحتی قبول نہ کریں تو تم ان کی ماتکوں پرتکواریں مارنا۔

اور یادرہے

### اللهضرور مدد كرتا ہے

(ک) تم شام میں میرے پہلے سالار ہو میں نے تم کو بہت سے معزز مسلمانوں کا حاکم بنایا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا' ان کے حقوق و آبرو کی حفاظت کرنا' ان کے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آنا اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا۔

(فترح الشام میں)

### ساتھیول سے اچھا برتاؤ

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رظافیٰ شام کی طرف کوچ کی تیاری کر پیکے تو حضرت صدیق اکبر طلافیٰ الکر طلاحت اور ارشاد فرمایا:

میری باتیں ہوش سے سنوا تہاری فوج میں بہت معزز فاندانی اور صالح لوئے لوگ بیں اور ایسے شہوار بیں جو اسلام سے پہلے نگ و ناموں کی فاطر لوئے تھے اور آج سی لگن سے انعام ایز دی کیلئے لوئے جارہے بیں ان سب اور دوسرے ساتھوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا حق و انصاف کے معاملہ میں سب دوسرے ساتھوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا حق و انصاف کے معاملہ میں سب لوگ تمہاری نظر میں برابر ہوں۔ (نوح الثام میر)

# ابوعبيده بن جراح سالارلشكر كينام

حضرت ابوعبيده بن جراح سالا ركشكركوتكها

"" تہمارے ساتھ ایک بڑا معزز آدی ہے عربوں کا ایک بڑا شہ سوار جس کی رائے اور بہادری سے مسلمان نہ تو جنگ اور نہ جنگی معاملات میں بے نیاز ہو سے اس کو اپنا مقرب بنائے رکھنا اور لطف و کرم سے اس کے ساتھ پیش آنا اس پر ظاہر کرنا کہ وہ تمہارے لئے ضروری ھے اور تم ہر طرح اس کے قدر دان ہو۔ یہ رویہ رکھو گے تو وہ تمہارا خیراندیش رہے گا اور تمہارے وشن سے دان ہو۔ یہ رویہ رکھو گے تو وہ تمہارا خیراندیش رہے گا اور تمہارے وشن سے پوری کوشش اور لگن سے لڑے گا۔ (فق تالائل میں)

# محكوم كاحاكم سيتعلق

ندکورہ بالا مکتوب میں جس شخص کے بارے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رہائی کو آپ نے ہدایات دیں قبیل بن مبیرہ ہے جو اسودعنس کے کمانڈران چیف رہ چکے تھے۔ اور کئی یمنی قبیلے ان کے زیر اثر تھے۔ جنگ کا بڑا تجربہ اور جنگی معاملات میں گہری سوچ رکھتے تھے۔ ایک بڑی جمعیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رہائی رہوت پر شام میں لانے کی غرض سے مدینہ منورہ آگئے تھے۔

اب سنيے! قيس بن مبير ه كوكس طرح طاعت امير كا ارشاد فرمايا؟ " تم كو ابوعبيده كے ساتھ جن كالقب" امين" ہے بھيج رہا ہوں۔ جن كى شان ہے کے ظلم سہتے ہیں کیکن خور ظلم نہیں کرتے ان سے کوئی برا سلوک کرتا ہے تو وہ معاف کردیتے ہیں۔اگر کوئی تعلق تو ڑتا ہے تو وہ جوڑ دیتے ہیں۔مسلمانوں پر مهربان ہیں کا فروں پر نہایت سخت ہیں۔

ان کے تھم سے سرتانی یا ان کی رائے سے انحراف نہ کرنا' وہ مہیں ایسا تھم نہ دیں گے جس میں خیراور بھلائی نہ ہو۔ میں نے ان کو تا کید کردی ہے کہتمہاری بات سنیں اور تمہارے مشورہ پر عمل كرين تم ان كوجورائة بهي دو اس ميں الله كاخوف ضرور محوظ ہو۔عہد جاہليت ميں جب گناه كا دور دوره تها' بهم سنتے تھے کہتم ایک معزز بہادر اور تجربه کارسردار ہو۔اب تم اپنی شجاعت ولیافت کو اسلام کی سربلندی کے لئے مشرکوں کے خلاف صرف کردو اس خدمت کا خدا بڑا انعام دےگا۔

(فتوح الشام از دی ص ۲۱)

### خیرخواہی کی بات ماتحت کرے تو اس کو قبول کرنا جا ہے

خالد بن سعید بن عاص کوشام رخصت کرتے وقت فرمایا: "تم نے میری رہنمائی کیلئے بہت اچھی تھیجتیں کیں جو میں نے گرہ میں باندھ لی ہیں''

#### چند کاربند ہدایات

اس کے بعد فرمایا: اب میں تمہیں کچھ ہدایات کرتا ہول عور سے سنواور ان پر کاربندر ہو۔تم اسلام کے پرانے شیدائی اور کارکن ہو اور اس حیثیت سے تمہارا مرتبہ بلند ہے لوگ تمہاری طرف و یکھتے ہیں اور تمہارے مشورہ پرعمل کرتے ہیں۔تم شام میں جہاد کرنے جس کا انعام اللہ کی میزان میں بہت ہے جارہے ہو۔ اور مجھے امیر ہے کہتم نے سیچ دل سے خدا کی خوشنودی اور اس کے انعام کی خاطر جان دینے کا ارادہ کرلیا ہے۔

# تمہاری سیرت الیمی ہوئی جانبیے

كن عالم دين وين پر ثابت قدم ربيس يه

اور''جاہل'' دین سے دل چھی لے کراچھے ہیرو بن جائیں۔ فساد کھیلانے والے دانوں کو ڈانے میں ڈیسٹ میں کون کا میں میں کے نہیں۔

فساد پھیلانے والے دانوں کو ڈانٹ ڈیٹ میں رکھنا عام مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے رہتا ، سپر سالار کوالیسے مشور ہے دینا جن سے حق کا بول بالا اور مسلمانوں کا بھلا ہو۔

# تمهارا ہر کام اللہ کی خوشنو دی کیلئے ہو

اوراس احساس سے گویاتم اس کو دیکھ رہے ہوخود کومردوں میں شار کرلو۔ ہم سب عقریب مریں گے اور پھر دوبارہ جلائے (زندہ) جائیں گے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ خدا ہمیں اور متمہیں تو فیق دے کہاس کی نعمتوں کا گئ کئیں اور اس کی سزاسے ڈرتے رہیں۔

(فتوح الشام از دی :ص ۱۸)

# عطائے مناصب بہتر صلاحیت پر

جب حضرت ابوبکر صدیق را الفتن نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو افواج شام کی سید سالاری سے معزول کرکے حضرت خالد بن ولید کو اس عہدہ پر مقرد کرنے کا ادادہ کیا حضرت عمر فاروق رفائین نے اس کی مخالفت کی سب سید تھا کہ حضرت خالد بن ولید بن ولید رفائین نو مسلم شخص اور حضرت ابوعبیدہ رفائین قدیم الاسلام اور حضرت عمر فاروق رفائین کو بیات گوارہ نہ تھی کہ ایک نو آزمودہ مسلم کو ایک پرانے اور اسلام کی ابتدائی آزمائیوں بیں ٹابت قدم رہنے والے صحابی اور پخت کا رجاب پر فوقیت حاصل ہو۔ ابو برصدی ای رفائین جوعمر فاروق رفائین کی بات بہت کم ٹالتے تھے۔ خت کا رجابہ پر فوقیت حاصل ہو۔ ابو برصدی آئین جوعمر فاروق رفائین کی بات بہت کم ٹالتے تھے۔ خالد رفائین کے معاملہ بیں ان سے اتفاق رائے نہ کر سکے۔ ان کے سامنے اس وقت نئے یا پرانے مسلمان کا مسلمہ نہ تھا۔ نہ زیادہ اور کم خدمات کا نہ سیرت کے اعتبار سے بردھیا گھیا کا انہوں نے مسلمان کا مسلمہ نہ تھا۔ نہ زیادہ اور کم خدمات کا نہ سیرت کے اعتبار سے بردھیا گھیا کا انہوں نے خالد بن ولید رفائین کو صرف اس اعتبار سے ترجے دی کہ وہ ایک طرف لڑائی کے فن اور کہ خدمات کا خرمان کا مضمون ہیں جو داعتادی کے زیور کے خرمان کا مضمون ہیں ہے۔ سے زیادہ آراستہ سے ابوعبیدہ رفائین کو معزول کے فرمان کا مضمون ہیں ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم واضح ہوکہ میں نے شام میں رومیوں سے لڑائی کی کمان اعلیٰ خالد بن ولید کو دے

دی ہے۔ تم ان کی مخالفت نہ کرنا۔ ان کی بات ماننا اور ان کی رائے پرعمل کرنا۔
میں نے یہ جانتے ہوئے کہا تم خالد رہائنی ہے بہتر ہو ان کو تنہارا افسر اعلیٰ بنادیا
ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو جنگی معاملات کی تم سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ
سے یہ دعا ہے کہ بمیں اور تمہیں سید ھے راستے پرگامزن رکھے والسلام علیك و دحمة الله "(نوح النام صم)

#### بروں کا احترام

ربیج الاول ۱۳ میں حضرت خالد بن ولید رہائیڈ اپنا عہدہ سنجا لے عراق سے شام روانہ ہوئے۔ عراق سے شام روانہ ہوئے۔ عراق سے نکل کر سرحد شام میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے ایک مراسلہ شام کے مسلمانوں کواور دوسرا ابوعبیدہ بن جراح کو بھیجا' مسلمانوں کو بیمراسلہ کھا۔

میں آپ کا سالاراعلی مقرر کیا گیا ہوں۔ اور بہت جلد آپ سے آ ملوں گا' حاضر جمع رکھے اور بالکل نہ گھبرا ہے' خدا کا وعدہ عنقریب پورا ہونے والا ہے' حضرت خالد بن ولید واللہ نے گھبرا ہے' خدا کا وعدہ عنقریب پورا ہونے والا ہے' حضرت خالد بن ولید واللہ منظم تھے لیعنی فتح کمہ ہم سے بچھ پہلے مسلمان ہوئے' اس کے برخلاف حضرت ابوعبیدہ واللہ فی خدمات جنگ اور امن دونوں میں شاندار ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی خدمات جنگ اور امن دونوں میں شاندار تھیں۔ عادات واطوار پندیدہ تھے۔ رسول اللہ منظم آئے کے صحابہ میں ان کو خاص امتیاز حاصل تھا' حضرت فاروق اعظم واللہ نظم واللہ نان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت خالد واللہ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت خالد واللہ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت خالد واللہ کی کہ وہ افسراور ابوعبیدہ واللہ جیسی بھاری بھرکم واللہ کی کہ وہ افسراور ابوعبیدہ واللہ کی وجہ سے انہوں نے شخصیت کے صحابی ان کے ماتحت ہوں۔ اس احساس کی وجہ سے انہوں نے ابوں نے ابوں میز دولائے۔

### عبده کی درخواست نهخواس

حضرت خالد ذالنيك كاخط بيرب

بنم اللهالطن الرجيم

ابوعبیدہ بن جراح والفید کی خدمت میں خالد بن ولید کی طرف سے السلام علیك

میں اس معبود کا سپاس گزار ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں خدا سے
التجا ہے کہ خوف (قیامت) کے دن مجھے اور آپ کو دوزخ کی سزا سے امان میں
رکھے اور دنیا میں آزمائشوں اور مصیبتوں سے خلیفہ رسول اللہ (ابوبکر صدیق
طالنین کا فرمان موصول ہوا۔ جس میں انہوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ شام جاکر
وہاں کی فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لوں۔ بخدا! میں نے نہ تو اس عہدہ کی
درخواست کی نہ اس کی خواہش اور نہ ان سے اس باب میں کوئی خط و کتابت کی
درخواست کی نہ اس کی خواہش اور نہ ان سے اس باب میں کوئی خط و کتابت کی
آپ بر خدا کی رحمت ہو (میرے سالاراعلیٰ ہونے کے باوجود) آپ کی حیثیت
وہی رہے گی جوتھی۔

آپ کے کسی میم کوٹالا نہ جائے گا' نہ آپ کی رائے اور مشورہ کونظر انداز کیا جائے گا اور نہ آپ کی صلاح کے بغیر کوئی فیصلہ ہوگا۔ آپ مسلمانوں کی ایک برگزیدہ شخصیت ہیں۔ نہ تو آپ کے فضل سے انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ آپ کی رائے ہے بے پرواہی برتناممکن ہے خدا سے دعا ہے کہ اپنی مہر بانیوں کو پایہ بھیل ، تک پہنچا دے اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ علیہ (فقرح النام ازدی میں)

### سرکاری خد مات کا اہل

عمان کیمن وغیرہ میں جب روت کی وہاء دور ہوئی اور اسلام کا افتد ار دوہارہ قائم ہو گیا تو ان علاقوں میں سرکاری عہدون اور انظام کیلئے عملہ کی ضرورت پڑی اور بیسوال پیدا ہوا کہ کس کو قبائلی نمائندگی اور سرکاری خدمت سونچی جائے اور کس کونہیں تو اس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر والنیج نے ایک عام یالیسی وضع کی اور ذیل کا مراسلہ سارے سالاران زدہ کو بھیجا۔

سرکاری خدمت کے لئے میں ان لوگوں کوسب سے زیادہ مناسب سجھتا ہوں جونہ تو خود مرتد ہوئے ہوں۔ آپ سب ہوئے ہوں اور نہ ان کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوا، جو اسلام سے منجرف ہوئے ہوں۔ آپ سب ای اصول پرعمل کیجئے اور بس ان ہی لوگوں کو مقرب بنایئے اور عہدے دیجئے۔ فوج کے جو مسلمان وطن لوثنا چاہیں ان کواس کی اجازت دیجئے اور جوعرب مرتدرہ چکے ہوں ان سے دیمن کی لڑائی میں مدد نہ لیجئے۔ (طبری ۱/۲۷۲)



### سرکاری عهره دارول اور سیه سالارول کی تربیت

حضرت جدیق اکبر بڑگائیڈ سرکاری عہدہ داروں 'فوجی افسروں اورعوام الناس سب کی تربیت کرتے رہتے تھے جس میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے جس میں جو خامی ہوتی اس کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف بھی بیان کر دیتے۔ یہ بات سابق خطبوں سے داضح رہے۔

مسیلمہ کذاب کے جانبازوں نے مسلمانوں کی صفیں الث دیں کھنرت عکرمہ بن الی جہل مسیلمہ کذاب کے جانبازوں نے مسلمانوں کی صفیں الث دیں کھنرت عکرمہ بن الی جہل مخالفیٰ فی شکست کھا کر بھاگ پڑے۔ حضرت ابو بکرصدیق واللہ فی خبر ہوئی تو ان کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے عکرمہ وٹائٹیٰ کو یہ پرعتاب خطاکھا۔

" ادر عکرمہ بڑائیڈ کے فرزند! (اس شکست کے بعد) میں ہرگزتمہاری صورت نہیں دیکھوں گا اور نہتم میری دیکھو گے۔ یہاں لوٹ کرمت آنا ور نہ لوگوں کے حوصلے بست ہوں گے۔ سید ھے حذیفہ بڑائیڈ اور عرفجہ بڑائیڈ کے پاس چلے جاد اور ان کے ساتھ ممان اور مہرہ کے مرتد عربوں سے لڑو اگر وہ جنگ میں مشغول ہو چکے ہوں تو تم آگے بڑھ جانا اور جن جن قبیلوں سے گزرو ان کو ارتد اد سے تو بہ کرا کے دائرہ اسلام میں داخل کرتے جانا میں داخل کرتے جانا میں داخل کرتے جانا میں داخل کرتے جانا ہو مہاجرین امیہ یمن اور حضر موت ایک دوسرے سے مل جاد۔ (سیف بن عربح ب ۲۳۳/۳)

بعض راویوں نے خط کامضمون بیلکھا ہے:

استادی جانے نہیں شاگردی سے گھراتے ہو۔ جس دن مجھے ملو کے دیکھوکیا مزا چھاتا ہول ہم اس وقت تک کیول نہ اڑے کہ شرحبیل ڈالنی آ جاتے اور ان کی مرد اور تعاون سے جنگ کرتے اب حذیقہ کے پاس جاؤ اور ان کو مدد پہنچاؤ۔ اگر ان کو تمہاری پشت بناہی کی ضرورت نہ ہوتو یمن اور حضر موت چلے جاؤ اور مہاجرین امیہ کی مدد کرو۔ (ناخ الواری ازمرتی مرحرہ)

# گنتاخ رسول کی سزا

ایک مرتبہ دوگانے والیان لائی گئیں۔ایک نے رسول اللہ مطفیقیم کی شان میں ہے ادبی کے اشعار گائے اور دوسری نے مسلمانوں کی ندمت میں۔مہاجر بن ابی امید طالفین نے پہلی کا ہاتھ کٹوا دیا

https://ataunnabi.blogspot.com/ مقاسیدناصدیق البردانید کردنید کر

اور سامنے کے دانت اکھڑوا دیئے ۔حضرت صدیق اکبر رٹائٹنڈ کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے پینط بھیجا۔

(الطمرى عن سيف بن عمر٥ / ١٢١ كنز العمال ١٢١/١)

بجھے اس سزا کاعلم ہوا جوتم نے رسول اللہ سے بیٹن کی برائی میں شعرگانے والی عورت کو دی ہے اگرتم یہ سزانہ دے بھے ہوتے تو میں یقینا تمہیں اس کے قل کا تھم دیتا۔ انبیاء کرام بیٹن کے خلاف کے جرم کی سزا عام لوگوں کے خلاف جرم کی سزا کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نبی کی تو بین و سنقیص کرے گا۔ تو اس کو مرتد کی سزا دی جائے گی اور اگر کوئی معاہد ایسا کرے تو اس کے معنی ہونے گے کہ اس نے عہد تو ڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

(سیف بن عمرطبری ۳/ ۳۷۷)

# مثله کی سزانه دو مثله شکین گناه ہے

جس مغنیہ نے مسلمانوں کی ندمت میں شعرگائے تھے مہاجرین ابی امیہ رہائی نے اس کو بھی وہی سزا دی جو رسول اللہ مضطفی کی جو میں شعرگانے والی کو دی تھی ۔حضرت ابو بکر صدیق رہائی کی جو میں شعرگانے والی کو دی تھی ۔حضرت ابو بکر صدیق رہائی کی سخت سیم معلوم ہوا تو آپ مہاجر رہائی بیٹ تاراض ہوئے۔آپ رسول اللہ میطائی کی بخت سے سخت سزا دینا یا سے سخت سزا دینا یا مشلہ کرنا ان کی نظر میں ظلم عظیم اور انسانیت سے گرافعل تھا۔ چنانچہ انہوں نے مہاجر رہائی کو یہ مراسلہ بھیجا جس میں نصیحت اور عماب دونوں کی آمیزش ہے۔

بجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس عورت کا ہاتھ کوا دیا اور اس کے اگلے دانت اکھ وا دیئے جس نے مسلمان ہوتی جس نے مسلمانوں کی ہجو میں شعر گائے تھے۔ شیخ طریق کاریہ تھا کہ اگر ہجو کرنے والی مسلمان ہوتی تو اس کو ڈانٹ پھٹکار دیا جاتا۔ اور مثلہ کی سزانہ دی جاتی اور اگر ذمیہ ہوتی تو میری جان کی قتم! تم جب اس کے شرک جیسے جرم عظیم پر چٹم پوشی کر بچکے تو ہجو تو اس کے مقابلے میں معمولی بات

مقاسيناصين أبرين المراث المراث

ہے۔اگر میں جو کی سزا کے بارے میں تم کو پہلے ہدایت کر چکا ہوتا (اور پھر بھی تم وہ سزا دیتے جو تم نے دی) تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔

# بردباری اور نرم مزاجی اختیار کرو

مثله سلین گناہ ہے اور اسلام سے منحرف کرنے والا تشدد صرف ''عضوی قصاص' کے طور پر مثله کی سزا دی جاسکتی ہے۔(سیف بن عمرطبری ۲۷۷/۳)

# تقسيم وظائف ميں برابری کا اصول

حضرت صدیق اکبر منافغیز کے پاس جب بحرین کا مال آیا تو آنخضرت منظ کیکٹانے جن لوگوں کو کچھ دینے کا وعدہ فرما رکھا تھا۔ آپ نے انہیں ادا کرنے کے بعد بقیہ مال و دولت لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم میں آپ نے چھوٹے اور بڑے آزادو غلام اور مرد وعورت سب کو برابر

فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والانتنى- (كتاب الخراج از امام ابويوسف ٢٥٥)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹنٹنا سے روایت ہے کہ میرے والد نے اپی خلافت کے ملے سال غنیمت تقتیم کی انہوں نے آزاد کو بھی دس درہم دیئے غلام کو بھی عورت اور اس کی باندی کو بھی درہم دیئے دوسرے سال غنیمت تقلیم کی تو ہیں ہیں درہم دیئے۔(طبقات ابن سعد ۲۲ مرم ۲۲)

# فضليت واوليت كامسكله مجحصتهمجهاتے ہو

اس تقتیم پر بعض مسلمانوں نے حضرت صدیق اکبر مٹاٹنیڈ سے عرضی کیا۔ ان میں حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر اور عظیم د ماغ کے مالک بھی تھے۔

يا خليفة رسول الله ' انك قسمت هذا المال فسويت بين الناس و من الناس انا من فهم فضل سوايق و قدم فلو فضلت اصل السوايق القدم والفضل بفضلهم (طبقات ابن سعد٣/٢٥)

اے رسول اللہ کے خلیفہ! آپ نے یہ مال سب لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مقاسيدناصدين اكبران المرازان كالمعالي الموات المرازان الم

حالانکہ لوگول میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں فضیلت اوّلیت اور اولیت کا شرف حاصل ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ اہل سبقت و اولیت اور فضیلت کو ان کی فضیلت کے سبب دوسروں پرترجیج دیتے۔

حضرت صديق اكبر بنالفيُّ نے جواب ميں فرمايا:

واما ما ذكر تم من السوابق والقدم والفضل فما عرفنى بذلك وانما ذلك شنى ثوابه على الله جل ثناءة وهذا معاش فالاسوة فيه خيرة من الاثرة" (طبقات ابن معرس/٢٥٥)

آپلوگ جس سبقت اولیت اور فضیلت کا ذکر کررہے ہیں۔ میں اسے (معاشی فظم نظر سے کوئی اہمیت نہیں ویتا) فضیلت اور اولیت کا مسئلہ مجھے سمجھانے ہو فضیلت واولیت کا مسئلہ مجھے سمجھانے ہو فضیلت واولیت وغیرہ الی چیز ہے جس کا تواب اللہ جل ثناءہ کے پاس ہے اور 'نیوزیر بحث' مسئلہ معاش کا ہے اس میں ترجیح کی بجائے برابری کے اصول پر مسئلہ معاش کا ہے اس میں ترجیح کی بجائے برابری کے اصول پر عمل ہوگا۔

حضرت ابو بکرصدیق و الفیز نے معاش اور وظائف کے مسئلہ میں تقوی اور پر ہیزگاری سابق الاسلام شجاعت اور بہادری اسلام کیلئے قربانیوں حسب ونسب قوت وضعف کو معیار نہ بنا کرواضح کر دیا کہ دولت وعہدہ اور تعلیمی اخراجات اعلی و اونی ڈگریاں بدرجہ اولی تخواہوں میں کمی زیادتی کا معیار نہیں بن سکتی۔ ملک ای وقت ترتی کرسکتا ہے۔ معاشر سے سے انارگی اور بے چینی ای وقت ختم ہو سکتی ہے جب تمام سرکاری ملاز مین کی تخواہوں میں کمی زیادتی ختم کر کے مساوات محمدی و صدیقی بڑمل کیا جائے

کرو قائم محمری نظم معیشت ای سے ملے گی معاشی صافت مثیں کے فساد و عناد اور عداوت بڑھے گی مروت محبت اخوت

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

181 کی مقال سیرناصدین البرازانی

# حيات صديق طالتين بزبان على المرتضى كرم الله وجهه

حضرت علی طالبین کو جب حضرت صدیق اکبر طالبین کی رحلت کی خبر ملی تو فوراً انا لله وانا الیه دانا الیه دانا در طالبین کی خبر ملی تو فوراً انا لله وانا الیه داجعون پڑھتے ہوئے مکان سے نکلے اور فرمایا:

اليوم انقطعت خلافة النبوة

آج نبوت کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا ہے

پھر جس مکان میں حضرت صدیق اکبر رٹائٹیڈ کا وجود شریف تھا۔ اس کے دروازے پر کھڑے ہوکر مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فر مایا جو فصاحت و بلاغت کا بےمثل نمونہ ہونے کے علاوہ حضرت صدیق اکبر مٹائٹیڈ کی حیات طیبہ کا نہایت حسین وجمیل اور ایمان افروز مرقع بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر مٹائٹیڈ کی حیات طیبہ کا نہایت حسین وجمیل اور ایمان افروز مرقع بھی ہے۔

- يرحمك الله يا ابابكر!
- اے ابوبر! اللہ تم پررم کرے
- عنت الف رسول الله ﷺ وانسه و مستراحه و ثقته و موضع سره و معند الله عَلَيْكُمْ وانسه و مستراحه و ثقته و موضع سره و
  - تم رسول الله يضائيلًا كم موس مونس راحت معتداور الحكم مرازمشير تقے۔
    - كنت اول القوم اسلاما
    - تم سب سے پہلے ایمان لائے۔
      - واخلصهم ايمانا
    - سب سے زیادہ مخلص مومن ہے۔
      - واشدهم يقينا
    - تمہارا یقین سب سے زیادہ مضبوط تھا۔
      - واخو فهم لله
    - تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔
      - واعظمهم عناء في دين الله
    - اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے۔

مقاسيرنامدين اكبريان كالمجاهدي واحوطهم على رسول الله ينفيكينا رسول اكرم منط ينتي كى خدمت مين سب سے زيادہ حاضر باش۔ واحديهم على الاسلام اسلام يرسب نيے زيادہ مبربان۔ وايمنهم على اصحابه و اور حضور غليليلا كرساتهيول كيلي سب سي زياده بابركت ب واحسنهم صحبة اور رفاقت میں سب سے بہتر ۔ واكثرهم مناقبا اور مناقب و فضائل میں سب سے بردھ چڑھ کر۔ وافضلهم سوابق اور پیش قدمیوں میں سب سے افضل اور در ہے میں سب سے او تجے۔ واقربهم وسيلة اور وسلے کے لحاظ سے حضور علیاتیا کے سب سے زیادہ قریب۔ اشبههم برسول الله الشيئية هديا اورسیرت میں رسول اکرم مضابقہ کے سب سے زیادہ مشابہ۔ وسمة ورافة و فضلا و اشرفهم منزلة عادت میں مہربانی اور فضل میں صحابہ میں سب سے زیادہ بلند مرہبے والے۔ واكرمهم عليه واوثقهم عنده اور رسول الله يضاع الله الله الله المعتدين المساحة المعتدين فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله خيرا لي الله اسلام اورايي رسول كى طرف سيم كوجزائ خيرعطا فرمائي



- كنت عندة بمنزلة السمع والبصر اورة ب رسول الله يضائية كيك بمزله بهم وكوش تقر
- صدقت رسول الله ﷺ حین کذبه الناس تم نے رسول اللہ ﷺ کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کیا۔
- فسماك الله عزوجل في تنزيله صديقا فقال والذي جاء بالصدق و صدق به الذي جاء بالصدق محمد و صدق به ابو بكر (الزمر:۱۳۳۱) اسلح الله في علم مين تم كوكها والذي جاء بالصدق وصدق به سچائل الله في اليم بين اورائلي تقديق كرنے والے ابوبكر بين اورائلي تقديق كرنے والے ابوبكر بين -
- واستیه حین بخلوا
  اورتم نے رسول اللہ مضافیظ کیاتھ اس وقت غم خواری کی جب لوگوں نے بخل
  کیا۔
- واقعت به عند المكارة حين عنه قحدوا
   اورتم ناخوشگوار حالات ميں حضور عليائلا كے ساتھ اس وقت بھى جم كر كھڑے
   رہے۔ جب لوگ رسول اللہ ہے بچھڑ گئے۔
- وصحبته فی اشدة اکرم الصحبة
   اورتم نے بختوں میں بھی رسول اللہ مضیقی کے ساتھ حق صحبت حسن وخولی کے ساتھ ادا کیا۔
  - ثانی اثنین و صاحبه فی الغار
     تم ثانی اثنین (دو میس کا دوسرا) اور رفیق غار ( ثور ) تھے۔
    - والمنزل عليه السكينه (اورتم پرسكون نازل بوا)
    - ورفیقه فی الهجرة
       اورتم ہجرت میں رسول اللہ مضافیقا کے رفیق تھے۔
  - وخليفة في دين الله وامته واحسن الخلافة حين ارتد الناس

https://ataunnabi.blogspot.com/ المعلق ا مقال سيدناصدين البرزائية المعلق ا

اور الله كے دين اور امت رسول منظائية كم اليے خليفہ منظے جس نے اس وقت خلافت كاحق ادا كيا' جب لوگ مربد ہو گئے تھے۔

- وقعت بالامر مالع يقعر به خليفة نبى
   اورتم نے خلافت كا ايباحق ادا كيا جوكى نبى عليائلا كے خليفہ سے ادا نہ ہو سكا۔
- فنهضت حین وهن اصحابات
   اورتم نے اس وقت مستعدی ذکھائی۔ جب تمہارے ساتھی ست ہو گئے تھے۔
- وبرزت حین استکانوا و قویت حین ضعفوا
   اورتم نے اس وقت جنگ کی جب وہ عاجز ہو گئے تھے اور جب وہ کمزور ہو گئے
   تو آپ قوی رہے۔
  - کنت الزمت منهاج رسول الله مضایقهٔ اذهو وا
     تم نے منہاج رسول الله مضایقهٔ کواس وقت تھاما جب لوگ پشت پھیر گئے۔
- O كنت خليفة حقاً لم تنازع و لم تصدق برغم المنافقين و كبت الكافرين و كرة الحاسدين و غيظ الباغين
- تم نزاع وتفرقہ کے بغیر خلیفہ برحق نظے اگر چہاں سے منافقین کوغصہ کفار کورنج ' حاسدوں کو کراہت اور باغیوں کوغیط تھا۔
  - وقسمت بالامر حین فشلوا
     اورتم امرح پرقائم مرے جب لوگ بردل ہو گئے۔
  - وثبت اذ تنحنحوا
     اورتم الله کے نور کو لئے بوصتے رہے جب لوگ تھم گئے۔
    - اتبعوك فهدوا
    - پھرانہوں نے تمہاری پیروی کیا اور ہدایت پائی۔
  - و کنت اخفضهم صوتا و اعلاهم فوقا
     اورتمہاری آ وا زان سب سے زیادہ پست تھی محرتمہارا رہیدان سب سے بلند تھا۔
    - 0 وامثلهم كلاما

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ المعلى المارية البرانية كالمارية البرانية كالمعلى المارية البرانية المراتية المرتية المرتية المراتية المراتية المراتية المرتية المرت

تمہارا کلام سب سے زیادہ سنجیدہ تھا۔

- واصوبھم منطقا اورتمہارانطق سب سے زیادہ سے تھا۔
  - واطولھھ صمتا اورتم سب سے زیادہ خاموش تھے۔
- وابلغهم قولا اورتمهارا قول سب سے زیادہ بلیغ تھا۔
  - ے واهجعهم نفسا تم سب سے زیادہ بہادر تھے۔
    - واعرفهم بالامور سب سے زیادہ معاملہ م
- ) واشرفهم عملا عمل کے لحاظ ہے سب سے زیادہ اشرف تھے
  - کنت والله للدین یعسوبا خداکی قتم تم دین کے سردار تھے۔
- ) اولاحین نفس علیہ الناس و اخراحین اقبلوا جب لوگ دین ہے ہٹے تو تم ائکے آگے تھے اور جب وہ دین کی طرف آئے تو تم ان کے پیچھے تھے۔
  - کنت للمومنین ابا رحیما حتی صادوا علیك عیالا تم مومنوں کیلئے رحم دل باپ تھے۔ یہاں تک کہ وہ تمہاری اولا دبن گئے۔
    - فحملت اثقال ماضعفوا
       جن بھاری بوجھوں کو وہ اٹھا نہ سکتے تھےتم نے ان کو اٹھا لیا
    - ودغبت ما اهملوا
       اورجس چیزکوانہوں نے چیوڑ دیا تھا'تم نے ان کواسکی رغبت دلائی۔



- وحفظت ما اضاعوا
   اور جو چیز انہوں نے ضائع کردی تم نے اس کی حفاظت کی۔
  - وعلمت مأجهلوا
     اورجسکو وہ نہیں جائے تھے تم نے وہ چیز ان کوسکھائی۔
  - وشهرت ما خضعوا
     اور جب وه عاجز در ما نده ہوئے تو تم نے کلوار تھینچ لی۔
    - وحبرت اذجزعوا
       اور جب وه گھبرائے توتم ثابت قدم رہے۔
- فادر کت اوتار ما طلبوا او راجعوا برشد هم برایك فظفروا ونالوابك مالم
   یحتسبوا
- نتیجہ بیہ ہوا کہتم نے انکی داد رسی کی اورہ وہ اپنی ہدایت کیلئے تمہاری طرف رجوع ہوئے اور کام یاب ہوئے اور جو چیڑان کے گمان میں بھی نہیں تھی ان کول گئی۔
  - کنت علی الکافرین عذاباً صباً و لهباً
     تم کفار کیلئے عذاب کی بارش اور آ گ کا شعلہ تھے۔
  - فطرت والله بفضائها
     الله کوشم! تم نے اوصاف و کمالات کی فضا میں پرواز کی۔
    - وللمؤمنين رحمة وانساً وحضماً
      - اورمومنوں کیلئے رحمت انس اور پناہ تھے۔
      - وفزت بجبانها و ذهبت بغضائلها
         اورتم نے ان کا عطیہ پایا اور ضیلتیں حاصل کرلیں۔
        - وادر کت سوا بقها
           اور تو نے ان کی سبقنوں کو حاصل کرلیا۔
          - لعر تغلل حبعتك
             تمهارى جحت كوشكست نہيں ہوئی۔



- ولمرتصنعف بصیرتك تهماری بصیرت كمزورنهیس مولی \_
  - ولمر تجبن نفسك تهمارانفس بزدل نہيں ہوا۔
- ولع یزغ قلبك ولع یحسر
   تنهارا دل شج نهیں ہوا اور منحرف نہیں ہوا۔
- کنت کا لجبل الذی لا تحر که العواصف
   تم بہاڑ کی مانند تھے جس کوآندھیاں ہلائیں سکتیں۔
- کما قال رسول الله منظ الناس علینا فی صحبتك و ذات یدك جیسا كه رسول الله منظ الناس علینا فی صحبتك و ذات یدك جیسا كه رسول الله منظ النام فرمایا: تم مالی اعتبار سے سب سے زیادہ احسان كرنے والے تھے۔
  - و كنت كما قال ضعيفا بقول رسول مِشْفِيَوَيَّمْ مِهِما كُو كمزور
  - فی بدنت قویا فی امرالله شخ کیکن اللہ کے معاملے میں قوی تھے۔
- متواضعاً في نفسك عظيما عندالله عليلا في اعين الناس كبيرا في
   انفسهم
- ا بی ذات میں متواضع' اللہ کے نزد یک باعظمت اور لوگوں کی نظروں میں بزرگ۔
  - لعریکن لاحد فیك مفتر ولا بقائل فیك مهمز
     تمهاری نسبت نه کوئی دهو کے میں تھا' نه کوئی حرف گیری کرسکتا تھا۔
    - ولالاحد فیك مطمع
       اورتم سے نہ کوئی (غلط) طمع رکھ سكتا تھا۔
      - ولالمخلوق عندك موادة

مقاسيناصديق اكبرانية كالمعالق المراثة

نہتم کسی کی رعایت کرتے ہتھے۔

الضعیف الذل عندك قوی عزیر حتى تاخذ بحقه والقوی عندك ضعیف دایل حتى تاخذ منه الحق

ضعیف اور بست آ دمی تمہارے نزدیک قوی تھا 'جب تک کہ اس کاحق نہ دلاتے اور قوی تھا 'جب تک کہ اس کاحق نہ دلاتے اور قوی تمہارے نزدیک ضعیف اور ذلیل تھا جب تک کہتم اس سےحق نہ لے لیتے۔

- القریب والبعید عندت
   دورونزد یک دونوں فتم کے آ دمی تمہاری
  - فی ذالك سواء
     نگاه میں یکسال تھے۔
- اقرب الناس اليك اطوعهم لله واتقاهم له
   جوالله كاسب سے زیادہ مطبع اور متھی ہوتا تھا 'وہی تمہارا سب سے زیادہ مقرب
   تھا۔
  - صانك الحق والصدق والرفق تهماري شان حق صدق اور ترم تقي \_
    - قولك حكم و حتم
       تمهاراا ول حكم قطعى \_
  - وامرك حلم و حزم
     ثنهارا معامله بردباری اور دوراندیش تفا\_
    - ودایك علم و عزم
       اورتمباری رائے علم وعزم تھا۔
      - الله قلعت
         تم نے فساد کا قلع قمع کر دیا۔
        - ونهج السبيل

Click For More Books

اور راسته ہموار ہو گیا۔

- وسهل العسير مشكل آسان ہوگئے۔
- واطغیت النیران آگ بجه گئی، ہموار ہو گیا۔
  - واعتدل بك الدين اور دين معتدل موگيا\_
    - وقوى بك الايمان اورايمان قوى ہوگيا۔
- و ثبت الاسلام والمسلمون
   اسلام اورمسلمان مضبوط ہو گئے۔
- وظهر امرالله ولو كرة الكافرون
   اورالله كا امرغالب بموكيا اگرچه كفاركونا گوار بهوا\_
- فسبقت والله سبقاً بعيدا و تعبت من بعد ك اتعاباً شديدا
   تم ن سخت سبقت كي اورا بيخ بعد والول كوتهكا ديا۔
  - ) وفزت لغیر فوزا مبینا تم خیرےکام یاب ہوئے۔
  - فجللت عن البكاء
     تم اس سے بالاتر ہوكہتم پر ماتم كيا جائے۔
  - وعظمة رثيث في السماء
     اورتمهارا مرثية سانوں میں پڑھا جارہا ہے۔
    - وبات مصیبتك فی الانام اورتمهاری مصیبت تمام دنیا میس ظاہر ہے۔
      - انالله وانا اليه راجعون

مقا اسيرناصدين اكبرائيز كي المجالي الم

ہم اللہ کے فیصلے پرراضی ہیں اور اپنا معاملہ ای کوسونیتے ہیں۔

- صینا عن الله قضاہ وسلمنا له امرہ
   اور ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہیں اور اپنا معاملہ ای کے سپر دکرتے ہیں۔
- والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله مُنْ يَعَلَمُ بمثلك ابوا الله مُنْ يَعَلَمُ بمثلك ابوا الله مِنْ يَعَلَمُ بمثلك ابوا الله مُنْ يَعْلَمُ بَالله مِنْ الله مِنْ يَعْلَمُ بَالله مِنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلّمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُ
  - کنت للدین عزا و حرزا و کھفا
     تم دین کی عزت ٔ جائے پناہ اور حفاظت گاہ تھے۔
  - وللمومنین فئة وحضا و غیثا
     مومنول کیلئے (تنہا) ایک گروہ قلعہ اور دارالامن نے۔
    - وعلى المنافقين غلظة و غيظا
       منافقول كے واسطيخى اورغضب تھے۔
    - فالحقك الله نبيك منظور من الله نبيك منظور من الله نبيك منظور من الله تعالى ثم كوتمهار من منظور منظور منظور من الله و منظور م
      - ولاحرمنا اجرك
         اور جم كوتمهار \_\_ اجر \_\_ محروم نه كر \_\_ \_
        - ولا اضلنا بعدی
           اور جمیس تمہارے بعد گم راہ نہ کرے۔
          - فانا لله وانا اليه راجعون

پس ہم اللہ کیلئے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب تک حضرت علی وظائفور خطبہ پڑھتے رہے۔ حاضرین خاموش رہے لیکن جب ختم کر چکے تو سب کی چینیں نکل گئیں اور سب نے بیک آ واز کہا ہاں! بیشک اے رسول اللہ مضافقہ کے واماد آپ نے سے کہا:

(ریاض النضره جام ۱۸۳ ولیل لفظی تغیر کے ساتھ کنزالعمال برمسنداحدین صبل جہم ۳۷۱)

Click For More Books

مقاسينامدين البرزية ليهم المالية المرزية

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ذكر عبدك الكريم الحريم-

حررة خويده المسلمين ۲۹ مرم ۱۹۹۹ ۱۵٬۹۹۹ء

على احمد سنديلوي عفي عنه

بروز اتوار' بوقت تین بگر پچین منٹ قبل از اذان فجر اخوان المؤمنین پاکستان ۱خوان المؤمنین پاکستان ۱۵۰۔راوی روڈ بیر کمی لا ہور







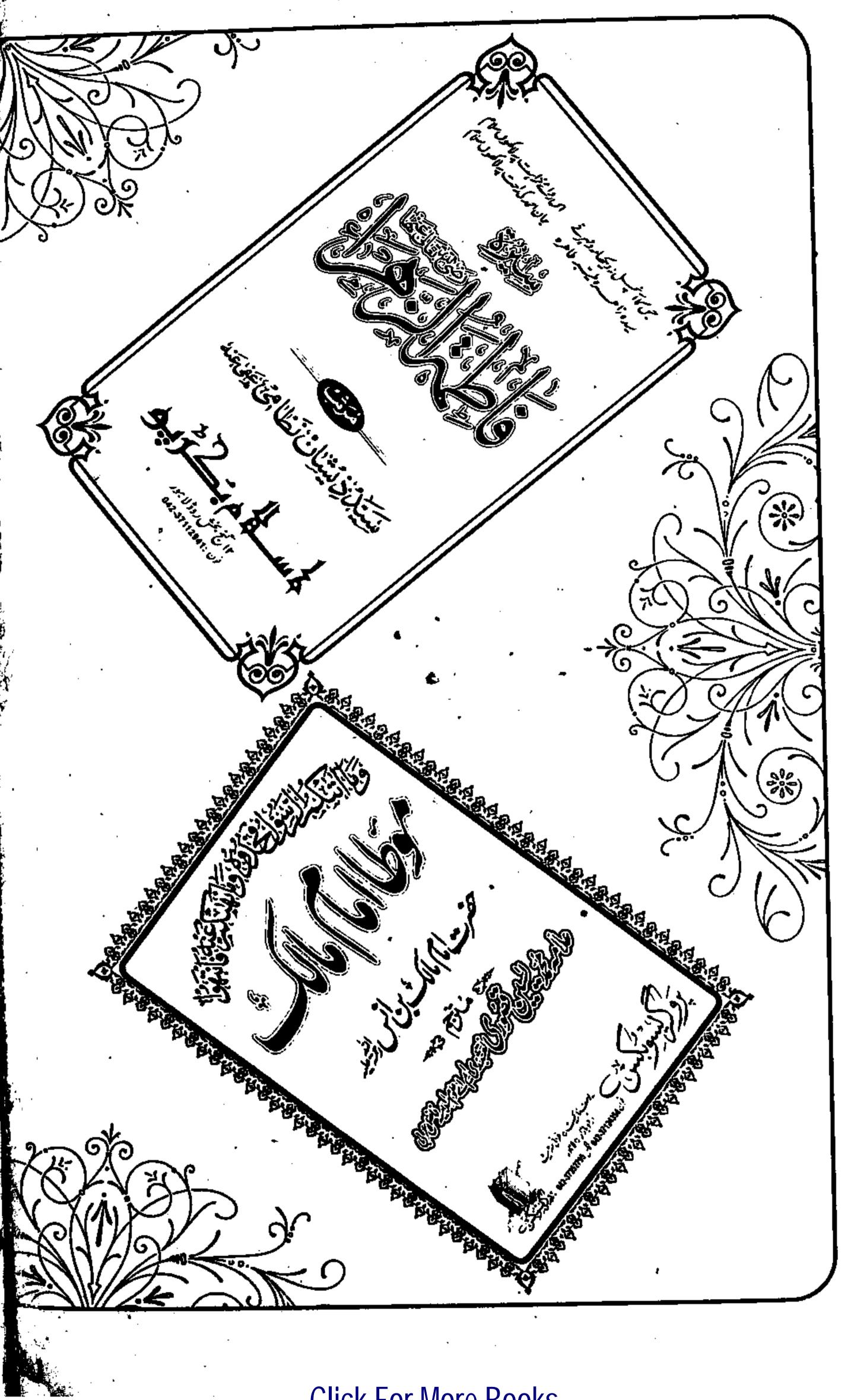

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari